

بم الله الرحم المه الرحم الله الرحم الله الرحم الله الرحم الله المحرود المراكة والمراكة والمر

اراه دات عاليه اعليم من من والمركت رفع الدرجت مجدداعظم دين وطت حضور برنورمولا ناشاه امام احمد رضا قادري رضي الله تعالى عنه

مسمى بنام تاريخى الاستمداد على اجيال الارتداد

مع شرح ملقب بلقب تاریخی کشف صلال و بو برند سو برند

تاجدارابلست حضور مفتى اعظم حضرت علامه شاه محم مصطفى رضا قادرى بركاتى نورى قدى سرة

جس میں دہابیدود یوبندید کی کتابوں سے بحوالہ صفحہ ان اقوال کا پند ہے بغورد کھنااور انصاف شرط ہے ورنداللہ کے حضور جواب دینا ہے۔

> مكتكة بركات المركنة جَاعَ مُعِدبهِ الرَشْرِيعَة عَبِهِ الرَّرَادِي

# ذخیره کتب محمد احمد ترازی کراچی

تاجدارابلسنت حضور مفتى أعظم حضرت علامه مفتى آل الرحمن ابوالبركات كحى الدين جيلاني محمصطف رضا قادري بركاتي نورى قدس سرة

#### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ هیں

#### ملنے کے پتے

فيا ، القرآن ببلي يشنز ، انفال سينز ، اردو بازار، کراچي اور لا بور فون: 34926110 کتيه فوشيد ، پرانی سبزی منذی ، کراچی فون: 3494672 کتيبه قادريد ، پرائٹ کارز ، نز دچا تدنی چوک ، کراچی فون: 34911580 جيلانی بيلشرز ، فيفنان مدينه کراچی فون: 34911580 مختيد رضويه گاژی کھاية ، آرام باخ ، کراچی فون: 7246096 شير پراورز ، اردو بازار ، لا بور فون: 7248657 کتيبه علی دعرت ، در بار مارکيث ، لا بور فون: 7324948 کتيبه فوريد رضويه ، در بار مارکيث ، لا بور فون: 735279 کتيبه فوريد رضويه ، در بار مارکيث ، لا بور فون: 735279 کتيبه فوريد رضويه ، در بار مارکيث ، لا بور فون: 7352795 کتيبه ميريد کاظميه ، نومانان فون: 6560699

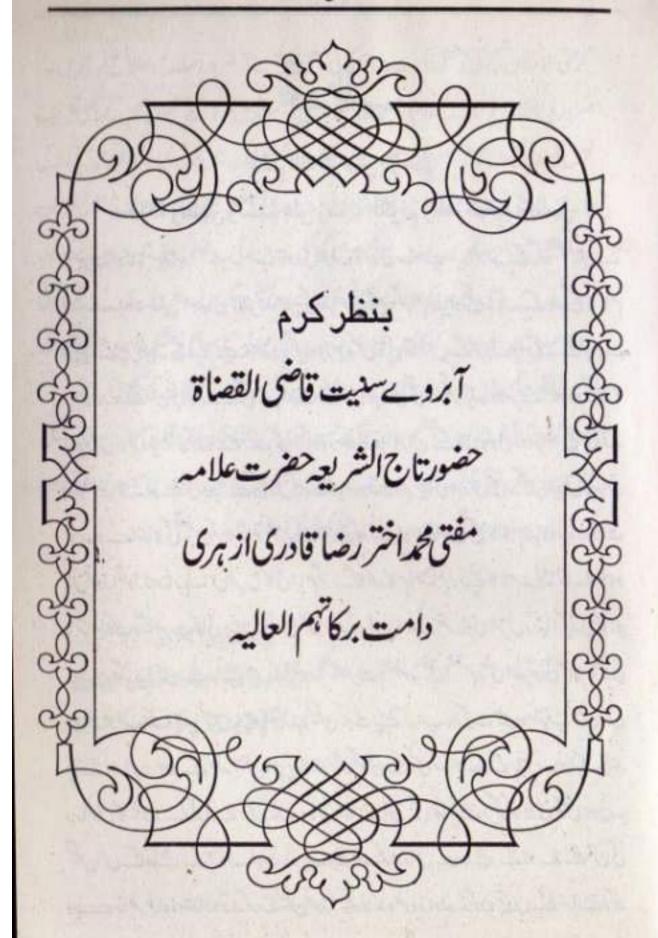



کرحتی الا مکان تھی کی کوشش کی ہے۔ تا ہم کوئی غلطی نظر آئے تو ضروراصلاح واطلاع فرمادیں۔
ضرور کی اطلاع میں نے کلام وہ اشیاور حضور مفتی اعظم قدس ہر ہے کے مضمون میں کچے بھی تحریف شہیں گئے ہے گئیں گئے ہے کہ ان کی تصنیف میں کوئی کی بیشی اور تبدیلی ند کی جائے۔ البتہ ''نفت شریف ،استمدادازشاہ رسالت اور ذکر اصحاب ودعا ہے احب '' میں اور ان کے حاشے میں جن رقبوں کے ذریعے نشائم ہی گئی ہے ان رقبوں کے کپیوٹر میں ند ہونے کی وجہ کے حاشے میں جن رقبوں کے ذریعے نشائم ہی گئی ہے ان رقبوں کے کپیوٹر میں ند ہونے کی وجہ سے لا سے اور چوں کے ذریعے نشائم ہی گئی ہے اور بعض جگہ صرف اس طرح کی نشائی سے کام لیا ہے۔ اور چوں کہ کتاب قادری صاحب کے عرب کے موقع پر منظر عام پر لائی تھی اور سے کام لیا ہے۔ اور چوں کہ کتاب قادری صاحب کے عرب کے موقع پر منظر عام پر لائی تھی اور وقت کی قلت تھی بایں دجہ فی الوقت صرف حاشیہ تک کی تھی کر سکا اور تکمیلات کی تھی نہ کرسکا۔

اللہ جارک و تعالی اپنے بحبوب اعظم ہمارے آقاد خضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وآ کہ وسلم کے صدقہ وطفیل اللہ جارک و دنیا گی صحت و سلامتی عطا اللہ جارک و دنیا گی صحت و سلامتی عطا فرمائے اور بعد ین و دنیا کی صحت و سلامتی عطا فرمائے اور بعد ین و دنیا کی صحت و سلامتی عطا فرمائے اور بعد ین و دنیا کی صحت و سلامتی عطا فرمائے اور بعد ین و دنیا کی صحت و سلامتی عطا فرمائے اور بعد ین و دنیا کی صحت و سلامتی عطا فرمائے اور بعد ین و دنیا کی صحت و سلامتی عطا فرمائے اور بعد ین و دنیا کی صحت و سلامتی عطا فرمائے اور بعد ین و دنیا کی صحت و سلامتی عطا فرمائے اور بعد یہ بی دورونفور رہنے کی تو فیق عطافر مائے۔

یکازگدایان اعلیمفرت و مفتی اعظم ابوسر ورجحراسلم رضامصباحی کشیهاری سردی القعده اسس احمطابق ۱۲ اراکتوبر مانیم،

# توجهطلب

بِسُمِ اللهِ الرُّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى وَنُسَلِّمُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكُويْمِ وَالِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ حفرت مولانا سيدعبدالعليم صاحب قادرى عرف قادرى صاحب عليه الرحم كي متعلقين في الاستمداد على اجيال الارتداد كاطباعتكايروكرام بنايااوركموز كك عدامي كاكام ناچز كردكيا في كے ليے جونندويا كياده زيروكى كالي تفاجى كروف واضح ند تے نہايت وهند لے تے جن کی وجہ سے علی بہت دشواری ہوری تھی۔ پھرایک دوسرےمطبوعہ ننخ کا زیروس لاکردیا جوندگورہ سنخ سے بھی زیادہ وحندلا تھااوران کےعلاوہ کوئی دوسراواضح حروف والامعترنسخدند مونے كى وجد اللح من بهت زياده وقت ويريشانى مورى تقى كبيل ساق وسباق كى مدد سے الفاظ كى تعيين كرتا تھا تو كہيں انداز بے كود خيل بنا تا تھا يوں تھي كا كام زيادہ زيادہ وقت مي تهور اتحور ابوتار با\_اس طرح كانى ايام كزرك اوركام اختام كوينيخ كانام ندليتا تها\_ بهلا مو ناشرمسلك المنيضرت عالى جناب الحاج محرسعيد نوري صاحب سكريثري جزل رضا اكيدي كاجو بميشه برجكه بيدذ بن ليرب إلى كه حضور الليصرت وحضور مفتى اعظم رضى الله تعالى عنهما كاكوئي رسالہ جواب تک چھپانیس یا چھپاتو ہے لیکن بہت پہلے کہ اب مارکیث میں دستیاب نیس ال جائے اوراے جلدے جلدمنظرعام پرلاؤں کے گھوی کے کی صاحب کے پاس سے ایک چند رسالوں كا مجموعه لے كرآئے جس ميں رساله"الاستداد" بھى تھا جے ديكي كربدى خوشى موكى -ليكن اس كے ماشے كروف بہت باريك تحاور كھاوراق سے ماشے كے ہوئے تح جن كى وجه ے خاطر خواہ استفادہ تو نہ کر سکالیکن تھوڑا کچھ فائدہ ضرور ہوا۔ ندکورہ نتیوں نسخ سامنے رکھ

### كلمات بادييه

تاجدارابلسنت حضورمفتى اعظم حضرت علامد شاه محدمصطفے رضا قاورى بركاتى نورى قدى سرة بسم الله الرحمن الرجيم

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

ملمانو!مسلمانو!اےمسلمان بھائيو!اے تاجدار مدين صلى الله تعالى عليه وسلم كے سے فدائيو! اللهم پررصت كرے اور حق سننے مانے ، دوست دسمن میں فرق جانے كی تو فیق دے۔ آمین سلیس اردوزبان بلکی بحروش بیان میں تین سوساٹھ (۳۲۰) شعرکا ایک مبارک تصیدہ ہے۔ پینینس (۳۵) میں نعت والا ہے باتی میں عموماً وہابیا ورخصوصاً دیو بندیے دو سوتمیں (۲۳۰) اقوال كفروصلال كانمونہ ب\_حاشيه يران كى چھپى ہوئى كتابوں سے بحواليہ صفح عبارات نقل کردی ہیں۔عام بھائیوں پر آسانی کے لئے فاری عبارتیں ترجمہ سے اسی ہیں جس کا جی جا ہے ان کتابوں ہے مطابق کرد کھے۔جوبیان طالب تفصیل ہے اس کے لية خريس يحيل ب\_آ مح آپ كاايمان آپ بنادے كا كماللدورسول جل وعلا وسلى الله تعالی علیہ وسلم کی جناب میں جن کے بیعقبدے بیاتوال ہیں وہ اللہ ورسول جل وعلا وسلی الله تعالی علیه وسلم کے وحمن بیں یا دوست ،ان کے دلول میں اسلام کا مغزے یا پوست ۔ جو ندد کھے یاد کھے کرانصاف نہ کرے اس کا حساب اللہ واحد قہار کے یہاں ہے۔ اور جود کھے اورالله ورسول جل وعلا وسلى الله تعالى عليه وسلم كى سجى محبت سامنے ركھ كر جانچے تو بحمد الله تعالی حق آفاب سے زیادہ عیاں ہے۔فضول قصول ،ناولوں کی ظمیس نثریں و سکھتے پڑھتے محظ كزري \_ يبيحى ايك مزه وارتقم إس مين رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ك خالفوں سے فیصلہ کن رزم ہے۔عاشقان مصطفے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے زینت برم ے- قیامت قریب ہے-اللہ حیب ہے-اس کا ثواب عظیم اور عذاب شدید ہے- وین کو

#### ارشادكراي

قاضى القصناة حضورتاج الشريعة حفرت علامه فتى محماختر رضا قادرى از برى دامت بركاتهم العاليه بنسم الله الرخمن الرجنم

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى وَنُسَلِّمُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ وَالِهِ وَصَحْبِهِ الْكِرَامِ آجُمَعِيْنَ وَمَن ا تُبَعَهُمُ بِإِحْسَانِ اللّي يَوْمِ الدِّيْنِ

به جان کر بوی مرت ہوئی کر عزیزم محدا قبال ہلیم جمانی اور محد بیسف ، محدسلیم ، مقصود فیل وویکر
متوسلین معظم الحرم میدعبد العلیم صاحب قاوری نے اعلی ضرت عظیم البرکت کے قصیدہ مبارکہ
الاست مداد علیٰ اجیال الارتداد اس کی شرح کشف صلال دیوبند مصنفه حضور مفتی
اعظم ہندتورالله مرقدہ کی دیدہ زیب طباعت کا اہتمام کیا۔

یہ تصیدہ مبارکہ مع اس کی شرح کے زیور طباعت ہے آراستہ بجھے پیش کیا گیا حضورا علیمنر ت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عند کا یہ قصیدہ نعت سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ورد و ہابیت و دیو بندیت پر مشتمل ہے ساتھ تی امام المل سنت نے اپنے جلیل القدر خلفاء کا اس بی ذکر بھی فر مایا ہے ۔ قصیدہ مبارکہ آسان ارد واور سلیس پیرا یہ بی نظم ہوا ہے جس کواز برکرنا آسان ہے ۔ معلوم ہوا کہ جناب سید عبد العلیم صاحب قادری اپنے شاگر دول کو جب لکھتا پڑھنا سکھاتے تو ان سے قصیدہ مبارکہ کے عبد العلیم صاحب قادری اپنے شاگر دول کو جب لکھتا پڑھنا سکھاتے تو ان سے قصیدہ مبارکہ کے اشعار لکھواتے اور ان کو یادکراتے تھاس طرح انہوں نے ابتداء سے نو خیز بچوں کی دینی تربیت کی بنیا دؤائی جس کا اثر ان کر بیت یا فتہ نو جوانوں میں دیکھا جا سکتا ہے ۔ میری خواہش ہے کہ اہل سنت بنیا دؤائی جس کا اثر ان کر بیت یا فتہ نو جوانوں میں دیکھا جا سکتا ہے ۔ میری خواہش ہے کہ اہل سنت کے بچوں اور بردوں میں بی قصیدہ عام ہواور مدارس ، مکاتب میں واضل نصاب کیا جائے ۔ جن لوگوں نے اس مبارک قصیدہ کی طباعت میں کی طرح تعاون کیا اللہ تعالی ان کو برکات دارین سے نواز ہے۔

اين دعاازمن وازجله جهال آمين باد وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ وَ الِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَکَ وَسَلَّمَ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ وَ الِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَکَ وَسَلَّمَ تعلیم لفی و اسمی مرتبی مرکان الحاج محرتونیق رضوی تایگا و سنلع نا تدید به به اراشر تعدم احراح میم العادی الدر مرکان الحاج شب اردی تعده اسم اله بقلم محرشعیب رضا

جھڑا سمجھنا مسلمان کی شان سے بعید ہے۔ تنہا یا دودواطمینان سے انصاف ایمان سے دو تین بار سے دل سے یا ایک ہی نگاہ د کھے تو لیجے گریوں کہ صاف بات میں نہ ایج تیج کی حاجت نہ اللہ ورسول جل وعلا وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابل کسی کی رعایت ہے جرباب تو فیق کھلے گا تو آپ کا ایمان خود ہی فیصلہ کر لے گا ان اقوال کا کفر وضلال ہونا خود ہی عیاں ہے۔ معہذ البعض کا اصل قصید ہے بعض کا شرح میں اجمالی بیان ہے۔ اور تفصیل الکو کہة الشہا ہید دھام الحرمین والا من والعلیٰ وخالص الاعتقاد وغیر ہاتصانیف حضرت مصنف مدظلہ

مسلمانو ابد فدہبوں کو دیکھوان کا بچہ بچہا پن گمراہیوں سے واقف ہوتا ہے۔ بیقسیدہ ہم خریا وہم تواب ذوق واجر دونوں کا عمدہ ذراجہ ہے۔ اہلسنت اپنے بچوں کو حفظ کرائیں، اپنے مدارس کے نصاب میں داخل فرمائیں کہ ان کے دلوں میں اسلام عزیز رہے۔ اپنے بیارے نی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوست دشمن کی تمیز رہے۔

اطلاع ضروری وہابیہ عام طور پر اپنی ہے باتیں چھپاتے اور فری مسائل مجلس شریف، قیام، گیارہویں شریف، فاتحہ، تیجہ، دسوال، چالیسوال، عرس، یارسول اللہ، یاعلی، یا غوث کہنا، مزارات پر غلاف ڈالنا، روشی وغیرہ اوران میں جوغیر مقلد ہیں وہ مقتدی کے فاتحہ نہ پر جے ، جربہ آمین، رفع یدین نہ کرنے ، ور کی تین، تراوی کی میں (۲۰) رکھتیں ہونے وغیر ہا میں چھیئر کرتے اور بھولے مسلمان ان کے دھوکے میں آکران میں بحث کرنے ویو گئے ہیں۔ بھائیو! جولوگ اللہ ورسول جل وعلا وسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پر حملے کررہے ہیں ان کو کسی فری فقیمی مسئلے میں بحث کا کیا حق ۔ یہاں ایک بات ان کے جواب کو کافی ہے اور ایک ایپ جی خوے اول یہ کہتم لوگ پہلے اللہ ورسول جل وعلا وسلی اللہ تعالی علیہ وسل وعلا وسلی اللہ تعالی حملے وعلا وسلی اللہ ورسول جل وعلا وسلی اللہ ورسول جی و اول ہیں جن تعالی علیہ وسلم پر اپنا ایمان تو تھیک کرلو۔ دوم یہ کہ ان مسائل میں مخالف وہ لوگ ہیں جن تعالی علیہ وسلم پر اپنا ایمان تو تھیک کرلو۔ دوم یہ کہ ان مسائل میں مخالف وہ لوگ ہیں جن

ك الله ورسول جل وعلا وصلى الله تعالى عليه وسلم پروه م يحد حيله بين پھران كى س بات كا اعتبار ـ و بالله التوفيق.

منیر آج بفضلہ تعالیٰ کتاب منطاب الکوکہۃ الشہابیہ کو پجیبوال سال ہے اور حسام الحرمین شریف کوبارہ (۱۲) سال ہوئ ان میں بھی وہابیہ کے اقوال کفروضلال دکھائے ہیں ۔ کوکہ شہابیہ میں صرف ستر (۷۰) تنے اس قصیدہ مبارکہ نے دوسوتیں (۲۳۰) گنائے ۔ ستر (۷۰) کا جواب تو بھراللہ تعالیٰ آج تک نہ ہوسکا یہ توان کے سہ چند ہے بھی ہیں (۲۰) زاکہ ہیں فضل اللی سے امید کہ یہ دہمن خالفین میں تکنا پھر دیں ۔ پھر بھی اگر کوئی وہائی صاحب کچھ ہمت پر آئیں تو شرط مردائی یہ ہے کہ پورے دوسوتیں (۲۳۰) کا جواب لا کیں ۔ بعض پر کچھ اب کشائی بعض کو پشت نمائی کا حاصل یہ ہوگا کہ جن کا جواب نہ دیا وہ شام ہیں۔ ہمارامطلب اس سے بھی حاصل اگر کی شخص کو ہزار دجہ سے کا قریا بددین کہا جائے اور فرض کیجھے کہ وہ اان میں سے نوسونٹانو سے (۹۹۹) کا جواب دے لے بددین کہا جائے اور فرض کیجھے کہ وہ اان میں سے نوسونٹانو سے (۹۹۹) کا جواب دے لے ایک رہ جائے تو کا فرید دین ہونے کوائیک کیا گم ہے۔

اطلاع اقوال دہاہیہ پر ہندہ ہوں ہیں اے سے ہس تک ۔شرح میں انہیں ہندسوں کی علامت ہاں کی عبارتوں کے حوالے اور حسب حاجت مختصر بحث ہے۔ جہاں قدر نے تفصیل درکارتھی اس کی بخیل ختم قصیدہ کے بعد ذیل تکمیلات میں ہے ختم حاشیہ پر بنادیا ہے کہ اس کے لیے فلاں بخیل دیکھو۔ جے حاشیہ کا اجمال کافی نہ ہو بعونہ تعالی بخیل ہے اپنی تسکین کرلے۔ اور از انجا کہ یہ ہندے شاراقوال کے لیے ہوئے اور ان کے علاوہ بھی بعض جگہ بیان معنی لفظ یا تو ضیح مطلب کوشر کے درکارتھی یو ہیں غزل نعت مبارک کے لیے الہٰذا ان حواثی کو عدہ عدہ وغیرہ کی رقبوں میں کھھا اور جس صفحہ پر دونوں تتم کے حاشیہ ہوں وہاں رقبوں کے حواثی ہواں وہاں رقبوں کے حاشیہ ہوں وہاں رقبوں کے حاشیہ ہوں وہاں رقبوں کے حواثی اقوال کوشر وع کیا اور ان کے اول تا آخر

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُسُنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمُدُ لِلَّهِ وَالْفَصَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ

واله وصحبه ومن والاه واشد المقت على من ناواه 
تعت الورسيداكرم صلى التُدعليه وسلم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمَ المُحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكُويْمِ - ترجمہ: تمام خوبیال الله کواور سب الفل ورود وسلام رسول الله پراوران کآل واصحاب پراور ہر چاہے والے پراوراللہ کا بخت غضب ان کے تحالف پر۔

مسلس بونے كسب بابترى صفى كالتزام ندركھا۔ بى شاراتوال بـ آ محقىده وشرح اور تيول وتا شيركا مولى عزوجل سے سوال مصدقة محدرسول الله مسلى الله تعالى عليه وسلم كا وجابت كا امين. والحمد للله وب العلمين وصلى الله تعالىٰ علىٰ خيو خلقه محمد واله وصحبه وابنه وحزبه اجمعين.

فقير مصطفى رضا قادرى نورى غفرله ماه رئيج الاول شريف عسر الجرية تدسيملى صاحبها والبافضل الصلاة والتحية اجن والحد للدرب الخليين.

....

# ذخیره کتب محمد احمد ترازی کراچی

سے الائن والعلیٰ میں اس کی حدیثیں دیکھوکرایک سحانی نے حضور میں عرض کی میں اس لئے سرکار میں را ضربوا کہ حضور میری ختیاں دور فرمادیں۔ کتب سابقہ میں امیر المونین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عدر کی نسبت ہے دف ع معضلات مشکلوں کے نہایت دفع کرنے والے حضوراقد س سلی اللہ تعالی علیہ وہا سے حضوراقد س سلی اللہ تعالی عدر کی فعش پر فرمایا یسا حصورة کاشف الکو بات علیہ وہا ہے خطرت سیدالشہد او تمز ورضی اللہ تعالی عدر کی فعش پر فرمایا یسا حصورة کاشف الکو بات اسے مزود اے دافع البلا۔ تو وہا ہے کا اے شرک اور اس کے سبب درود تاج کو حرام بتانا خود ان کا شرک و مشال ہے۔ رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وہ میں ایس سے سبت احید لانسی احید عن احتی منا وہ جہنم میرانام احید ہوا کہ میں اپنی احت ہے آتی دوزج کو دفع فرماتا ہوں۔ اس سے زیادہ دفع بلا ادر کیا ہے۔ و لللہ الحمد .

ع صفوراقد سلى الله تعالى عليه وسلم كامرد عجانا المح كررااوردارى كى مح حديث من بجاء كم رسول ليحيى قلوباً غلفاً ويفتح اعيناً عمياً ويسمع اذا نا صماً ويقيم السنة عوجاً

تہارے پال بررسول تشریف لائے کہ فلاف پڑھے داوں کوزندہ فرمادیں اوراندھی آتھیں انھیاری

کردیں اور بہرے کان کھول دیں اور ٹیڑھی زبانیں سیدگی کردیں ۔ قرآن فلیم بیل ہے مئن آخیا الما

فکا نَمْآ آخیا النّاسَ جَعِیْعاً طرص نے ایک جان کوزندہ کیا گویاس نے سبآدیوں کوزندہ کیا۔
اگھ دین فرماتے ہیں عالم جس طرح اپنی ابتدا میں بی سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھتاج تھا کہ حضور شہوت تو پکھ شہوتا ۔ یو ہیں اپنی بقا میں حضور کا حتاج ہے کہ حضور شہوں تو پکھ شہو اس کے نصوص کتاب سلطنة المصطفع میں ہیں۔انسان وجوان کی زندگی بیتی ہے ہی کی زندگی مینے ۔ عام کا وزندگی نزدگی نوی سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوح الا کو ان وحیاتھا نی سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوح الا کو ان وحیاتھا نی سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوح الا کو ان وحیاتھا نی صلی اللہ علی اند علی علیہ وسلم سو اللہ المحتد فی الارواح بنسیمھا و تنسمھالہ حیاتھا تمام اولیاء کا ایجان کی کر نی کی علیہ وسلم سو اللہ المحتد فی الارواح بنسیمھا و تنسمھالہ حیاتھا تمام اولیاء کا ایجان کی کر نی کی کے نئی سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سو اللہ المحتد فی الارواح بنسیمھا و تنسمھالہ حیاتھا تمام اولیاء کا ایجان کے کہ نئی سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سو اللہ المحتد فی الارواح بنسیمھا و تنسمھالہ حیاتھا انہیں کی خوشہوں تھی پھی ہیں۔

10日本で、一下の大年二日日本の大日日本の日日日本の日本

> اذا رام امسرا لا يسكون خلاف، وليس لذاك الامر في الكون صارف

صنور جب كوئى بات چاہے ہيں وہى ہوتى ہاس كا خلاف نيس ہوتا اور حضور كے چاہے كاجهان شرى
كوئى پجير نے والانہيں۔ يہى خاص رنگ كن ہے۔ سيح بخارى بيس ہام المونيين صديقة رضى الله تعالىٰ عنہ عنہا حضور سے عض كرتى ہيں اورى دبك يساد ع فى هواك بيس حضور كرب كور يجتى ہوں كه حضور كي فواہش ميں جلدى وشتا لي كرتا ہے۔ ائمه كرام فرماتے ہيں اوليا و بيس ايك مرتبدا سحاب كوين كا ہے كرجو چيز جس وقت چاہے ہيں فوراً موجود ہوجاتى ہے جے كن كہا وہى ہوگيا۔ مطالع المسرات ميں ہے كہ وہ وہ الله تعالىٰ فعال فى ہوگا الشياء ہو محمد عبد الرحمٰن كل اسم من اسماء الله تعالىٰ فعال فى الكون مؤثر فيه بما يناسب معناه ولله عباد اذا تحققوا باسمانه تكونت لهم الاشياء كما اخبر تعالىٰ عن نوح وعيسىٰ ونبينا صلى الله تعالىٰ عليه وسلم مما ورد قرانا

وسنة وهو جار في اتباع الرسل ايضا مما لا يعد كثرة. الم الوجم عبد الرحن فرماياالله عزوجل كابرنام عالم ميں الي معنى كے مناسب نہايت فعل كرنے والا ب اور اللہ كے كھے بندے ہيں كدجب اساء البيك ساته محقق موتے بي اشياءان كے ليے كون ياتى بي جيسا كرالله تعالى نوح وعیسیٰ اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے خبر دی جس کا ذکر قرآن وحدیث میں ہے۔اور بیہ رسولوں کے بیرووں میں بھی اس قدر کثرت ہے جاری ہے کہ گنانہ جائے۔ای مین امام ابوالعباس احمد الليش كالقيرے ، قال وهيب بن الورد وكان من الابدال لو قال بسم الله صادقا على جبل لزال والى هذا اشار بعض اهل الاشارات في قوله بسم الله منك بمنزلة كن منه يعنى وبيب بن وردقدى سرة كرابدال سے تحفر ماتے اگرصدق والا بهاڑ يربسم الله كم يهاڑ عل جائے گا۔اورای طرف بعض اولیاے کرام نے اسے اس قول میں اشار وفر مایا کہ عارف کا ہم الله كبنا فالق ككن فرمان كى جكرب اى من جوعد المحاتمي من الكرامات اسماء التكوين اما بمعرفة الاسماء واما بمجرد الصدق لان بسم الله منك حينئذ بمنزلة كن منه كذا اشار اليه بعض العارفين من اهل التكوين وهو صحيح يعى ام محى الملة والدين حاتمي نے كرامات سے اشياء موجود كرديے كے نامول كوشاركيا خواہ يول كدوہ اسم معلوم موجس ے شےموجود ہوجاتی ہاے لیااور معدوم شےموجود ہوگئی یا مجردانے صدق سے کہ صادق کا ہم اللہ كبناخالق كے كن فرمانے كى جكدب يعض اولياء نے كدخوداصحاب تكوين سے تصاس كى طرف اشاره فرمايا۔ اور يہ ج ہے۔

and the state of t

الی ان کے یا ہے میں ہر کئی ہے مالک کل کے کہلاتے یہ ہیں الی ان کے یہ ہاتھ میں ہر کئی ہے مالک کل کے کہلاتے یہ ہیں الی انگوفنو ماری کثرت پاتے یہ ہیں الی انگوفنو ماری کثرت پاتے یہ ہیں الی انظر میں شادی شادی روق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں جی انظر میں شادی شادی رواتے یہ ہیں جی انظر میں شادی شادی رواتے یہ ہیں جی انظر میں شادی شادی رواتے یہ ہیں جی انظر میں ایک نظر میں شادی شادی رواتے یہ ہیں جی ان کے انگر میں ایک نظر میں شادی شادی رواتے یہ ہیں جی ان کے انگر میں ایک نظر میں شادی شادی رواتے یہ ہیں جی ان کے ان کے ان کی میں ایک نظر میں شادی شادی رواتے یہ ہیں جی ان کے ان کی میں ایک نظر میں شادی شادی رواتے یہ ہیں جی ان کی میں ایک نظر میں شادی شادی شادی رواتے ہے ہیں جی ان کے ان کی میں ایک نظر میں شادی شادی شادی رواتے ہے ہیں جی ان کی کی کی دور ان کی دور ان کی کی دور ان کی دو

عيد الوقيم وحاكم وغيرجم كى احاديث بيس ب كرتورات وانجيل دونوں بين حضورا قدس طى الله تعالى على والله والل

بخدا خدا کا میں ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو دہاں ہے ہو میسی آ کے ہوجو یہاں نہیں تو دہاں نہیں

م شاہ عبدالعزین صاحب تحفد اشاعشر میں لکھتے ہیں اللہ عن وقاب الامم. زین بحر گی احمد کی حد الارض من تحمید احمد و تقدیسه و ملک الارض و وقاب الامم. زین بحر گی احمد کی حد اوراحد کی پاکی بولئے ہے احد ساری زین اور تمام امتوں کی گرونوں کا مالک ہوا۔ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی عدیث ہے آئی مازنی رضی اللہ تعالی عند نے حضور می عرض کی بسا مسالک النسان و دیان العوب اے تمام آوموں کے مالک اور عرب کے جزامزادیے والے حضور نے النسان و دیان العوب اے تمام آوموں کے مالک اور عرب کے جزامزادیے والے حضور نے

میں تو مالک تی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب
یعنی محبوب و محت میں نہیں میرا تیرا
وہی تورجی وہی ظل رب ہے انہیں سے سب ہے انہیں کا سب
ضیں ان کی ملک میں آسال کہ زمین نہیں کہ زمال نہیں

پہ الاسرارشریف میں حضرت سیدی ابو یدین شعیب رضی اللہ تعالی عندے کے قرماتے مسلک
البدل من السماء الی الارض و ملک العادف من العوش الی الفوش آسان سے زمین

تک ابدال کی ملک ہے اور عارف کی ملک عرش سے فرش تک فضب تو یہ کہ خود وہا بیہ کے پیرطا گفہ
اسلیمال کی ملک ہے اور عارف کی ملک عرش سے فرش تک نے فضب تو یہ کہ خود وہا بیہ کے پیرطا گفہ
اسلیمال کی ملا ہے کہ عرش ہے کہ ''یہ بلند منصب والے تمام عالم میں تصرف کے متنار مطاق ہوتے

اسلیمال کی صراف منتقم میں ہے کہ ''یہ بلند منصب والے تمام عالم میں تصرف کے متنار مطاق ہوتے

المحلی ویے بنا کی تی ہم اللہ اللہ ہم اللہ المعطی ویے والا اللہ ہاور با سفتے والا ۔

اللہ علی مناری شریف کی صدیث ہے انسما انسا قاسم واللہ المعطی ویے والا اللہ ہاور با شفتے والا ۔

میں علاء فرماتے ہیں کی چیز کی تخصیص ندفر مائی یعنی کوئی نعمت ہواللہ ہی ویتا ہے اور حضور ہی کے ہاتھ اسلیم علی ہے۔ مواہب شریف و غیرہ سے گزرا ہر نعمت حضور تی سے ملتی ہے۔ مواہب شریف و غیرہ سے گزرا ہر نعمت حضور تی سے ملتی ہے۔ مواہب شریف و غیرہ سے گزرا ہر نعمت حضور تی سے ملتی ہے۔ مواہب شریف و فیرہ سے گزرا ہر نعمت حضور تی سے ملتی ہے۔ مواہب شریف و فیرہ سے گزرا ہر نعمت حضور تی سے ملتی ہے۔ مواہب شریف و فیرہ سے گزرا ہر نعمت حضور تی سے ملتی ہے۔ مواہب شریف و فیرہ سے گزرا ہر نعمت حضور تی سے ملتی ہے۔ مواہب شریف و فیرہ سے گزرا ہر نعمت حضور تی سے ملتی ہے۔ مواہب شریف و فیرہ سے گزرا ہر نعمت حضور تی سے ملتی ہے۔

## بندے کرتے ہیں کام غضب کے مردہ رضا کا ساتے ہے ہیں نرع روح الم میں آسانی دیں کلمہ یاد دلاتے ہے ہیں

الصورة صورام معراني ميزان الشريعة من فرمات بن ان انسمة الفقهاء والصوفية كلهم يشفعون في مقلديهم ويلاحظون احدهم عند طلوع روحه وعند سؤال منكرونكير له وعند النشر والحشر والحساب والميزان والصراط ولا يغفلون عنهم في موقف من السمواقف بيتكسب بيشوااولياء وعلاءات اين بيروول كى شفاعت كرت بين اورجبان كے پيروكى روح تكلتى ہے جب مكر كيراس سوال كرتے ہيں جب اس كا حشر ہوتا ہے جب اس كا نام الالكاكماك جباس عابلاجاتا بباس كمل تلتي بي جب ووصراط يرجانا ب ہروقت ہر حال میں اس کی تلہبانی کرتے ہیں اصلا کی جگداس سے عافل نہیں ہوتے۔ نیز فرماتے إلى جميع الائمة المجتهدين يشفعون في اتباعهم ويلاحظونهم في شدائدهم في الدنيا والسرزخ ويوم القيامة حتى يجاوزوا الصراط. تمام اعمة مجتدين اي يروول كى شفاعت كرتے ہيں اور دنيا وقبر وحشر برجگہ تختيوں كے وقت ان كى نگاہ واشت فرماتے ہيں جب تك صراط بإرند موجائي (كراب خيول كاوقت جاتار بااور لا حوف عليهم ولاهم يحسونون كازمانه يعشه يمشك ليا كيا-ندائيس كوئى خوف بوند يحظم ولله الحد) \_ نيزفرمات إن واذا كان مشائخ الصوفية يلاحظون اتباعهم ومريديهم في جميع الاهوال والشدائد في الدنيا والأخرة فكيف بائمة المذاهب. جباولياء برمول وتحق كوقت اسي بيروؤل اورمريدول كادنياوآخرت من خيال ركعة بين توائمه مذاب كاكيا كهنارض الله تعالى عنهم اجمعين \_ نيزاوار الانوارالقديدش بكل من كان متعلقا بنبي اورسول اوولى فالابدان يحضره وياخذ بيده في الشدائد. جوكوني كي يارسول ياولى كامتوسل موكا ضرور بكدوه ني و ولی اس کی مشکلوں کے وقت تشریف لائیں گے اور اس کی وتھیری فرمائیں گے ۔سندیں یہال کیثرو موفوراوران میں سے بہت حیاۃ الموات وانوارالانتاہ وفتاوی افریقہ میں مذکور مرکس کے لیے جواہل بدايت و من لم يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ تُورًا فَمَالَهُ مِنْ نُورٍ ٥

# اپی بی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے و بناتے یہ ہیں لاکھوں بلائیں کروروں وشمن کون بچائے بچاتے یہ ہیں

القيده برده شريف يس ع

یا اکرم الحلق مالی من الوذ به
سواک عند حلول الحادث العمم
اے تمام گلوق الی سے زیادہ کریم میراکوئی تیں جس کی میں پناہ لول عام حادث اتر نے کے وقت رشاہ
ولی الله صاحب کے قصیدہ اطیب النغم میں ہے ۔

اذا مسا التسنسى ازمة مسدلهسمة تحيط بنفسى من جميع جوانبى تطلبت هل من ناصر او مساعد السوذ به من خوف سوء العواقب فلست ارى الاالىجبيب محمدا رسول الله المخلق جم المناقب ومعتصم المكروب في كل غمرة ومنتجع الغفران من كل تائب

جب بجھے بخت تاریک تختی پہنچتی ہے کہ ہرطرف سے میری جان کو گھیر لیتی ہے میں ڈھونڈ تا ہوں کو بی یاہ لوں کہ بدانجا می کا خوف دور ہوجائے اس وقت کو بی نظر نہیں آتا گرمجہ پیارے سلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول بہت فضیلتوں والے کہ ہر بختی میں مصیبت زوہ کے جائے بناہ ہیں جن کی بارگاہ سے ہر توبہ کرنے والا اپنی مغفرت طلب کرے ۔ پھر مصیبت زدہ کے جائے بناہ ہیں جن کی بارگاہ سے ہر توبہ کرنے والا اپنی مغفرت طلب کرے ۔ پھر کھتے ہیں اس بیت میں اس آیئ کریمہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں اگر متماری بارگاہ میں حاضر ہو کر استغفار کریں اورائے محبوب تم ان کی پخشش جا ہوتو ضرور اللہ کو توبہ تبول کرنے والا مہر بان پائیں۔

مینی نیند سلاتے یہ ہیں ٠٠٠ مرفد مين بندول كو تفيك كر لطف وہاں فرماتے سے ہیں اب جہاں بیے ے بعاے آ آ کہ کے بلتے یہ یں مال جب اکلوتے کو چھوڑے ستکھوں بیس رونے والے کون چُھائے چیاتے یہ ہیں كرتى احت الفاتے يہ بين خود تجدے میں گر کر اپنی ا تنگوں بے نگوں کا بردہ وامن ڈھک کے چھیاتے یہ ہیں اہے بحرم سے ہم بلکوں کا یلہ بھاری بناتے یہ ہیں خندا خندا بينها بينها ہے ہم یں پاتے یہ یں سلم سلم کا دارس یل یہ ہم کو چلاتے یہ ہیں وہ زنچر ہلاتے یہ ہیں جس کو کوئی نہ کھلوا سکتا موتی کل جواتے یہ ہیں جن کے چھر تک نہیں ان کے تاج و براق ولاتے یہ ہیں ٹولی جن کے نہ جوتی ان کو کے دو رضا سے خوش ہو خوش رہ

....

مروہ رضا کا ساتے ہے ہیں

## استمداد ازشاه رسالت بركبرا \_ كفروردت ~

مولی دین مناتے ہے ہیں کفر اسلام میں لاتے ہے ہیں تیری شان گھناتے ہے ہیں رب کو عیب لگاتے ہے ہیں رب سے انجیس نی ہے انجیس کی کاتے ہے ہیں رب ہے انجیس نی ہے انجیس کی کاتے ہے ہیں بلکہ وہ کفر میں ان کا طرکا پھر مسلم کہلاتے ہے ہیں ابن عقبہ یا ہے مسلم ہیں حاشا اس کو لجاتے ہے ہیں اس کے ظلموں کی حدیقی حرم پر شاہ حرم تک جاتے ہے ہیں اس کے ظلموں کی حدیقی حرم پر شاہ حرم تک جاتے ہے ہیں کتنے ندہب یے ددت کھیرے فقہ و کلام میں آتے ہے ہیں کتنے ندہب یے ددت کھیرے فقہ و کلام میں آتے ہے ہیں

- بالكسروتشد يدوال يعنى باوصف ادعائ اسلام قول يافعل كفركا ارتكاب كرنا\_

ا سرکار مدین طیب پرجونا پاک شکریزید پلیدنے بھیجا تھااس کا خبیث افسر سلم بن عقبہ تھاوہ نا پاکیاں وہال کیس جن کے سنتے کلیجہ کانے۔ تین دن مجداقدس میں نمازنہ ہوئی منبراطہر پر گھوڑوں کی لیداور پیٹاب پڑے آخر بہت برے حالوں اینے مقرکو گیا۔

عظم ارتدادفقہی وکائی میں فرق ہے جس لفظ کے ظاہر معنی کفر ہوں تاویل کی مخبائش نہ رکھتا ہو لیجنی اس کے لیے کوئی تاویل تھے نہ ہو کہ تاویل فاسد کو بید نہ کہیں گے کہ اس میں تاویل کی جگہ ہے فقہا اس پر تکفیر کرتے ہیں لیکن مشکل میں کتنی ہی تاویل بعید ہو جب تک عرفا صدامکان میں ہواہے موجب احتیاط جانے ہیں ہاں تاویل حصد رکہ حقیقہ تاویل ہی نہیں ہوتی اے کوئی نہ نے گا اس پر تکفیر قطعی اجماعی ہے بات ہی وہ کافر ہے کہ اس کے نفر میں شک کرنا بھی کفر ہے۔مصرع دوم میں انہیں قسموں کی طرف اشارہ ہے تا کہ معلوم ہوکہ شعر سرنامہ میں کفر وردت دونوں صورتوں کو عام ہے کہ قصیدے میں دونوں تتم کے مرتدوں کارد ہے۔واللہ الہادی۔

المعیل دہلوی اورسب وہابیاورسارے دیوبندی

شدا کورس کو ملک کو جو مانے اس کو خدا سے چیڑاتے ہے ہیں چھاچھ بناکر پینیکی نبوت کھی توحید کا تاتے ہے ہیں پھر اس کلمئ کفر کی تہت ربع ورس پراٹھاتے ہے ہیں شہ کوع رس کو اہل خدا کو چوہڑے ہمار بناتے ہے ہیں شہ کوع رسل کو اہل خدا کو چوہڑے ہمار بناتے ہے ہیں

- ظاہر ہے کہ بیان کا امام ہے جونیت امام کی سواپی پھر دیوبندیوں کے امام خاص گنگوہی صاحب کا فادی حصداول صفحہ ۱۳۵۳ "مسسوال تقویت الایمان میں کوئی مسئلہ قابل عمل نہیں یا کل سیح ہیں۔ الجواب بندہ کے فزویک سب مسائل اس کے چیج ہیں'۔

سے تفویت الایمان صفحہ الربید دعویٰ کر کے کہ کی انبیاء اولیاء کی بیشان نبیں جو کسی کومصیبت کے وقت پکارے مشرک ہے۔ سفحہ ۲ پراس کے ثبوت میں کہا'' ہمارا جب خالق اللہ ہے تو ہم کو چاہیے ہر کا موں پر ای کو پکاریں اور کسی ہے ہم کو کیا کام، جیسے جو ایک باوشاہ کا غلام ہووہ اپنے کام کا علاقہ دوسرے باوشاہ ہے بھی نبیس رکھتا کسی چو ہڑے ہمار کا تو کیا ذکر''۔

کفر کے بچے ہے کفر کے باوا کفر کے رشتے ناتے ہے ہیں سب سے مفر تر ہیں ہے وہابی نی بن کے رجھاتے ہے ہیں سی و خفی و چشی بن بن کر بہکاتے ہے ہیں جینے ضلال ہوئے ہیں اب تک ان یہوں کے کھاتے ہے ہیں جو چھپر ابلیس نے چھائے سب کے بندھن باتے ہے ہیں حق سے جابل شہ سے ذائل کیسی مد کے ماتے ہے ہیں ابی جلتی فور اللی جلتے موضے سے بجھاتے ہے ہیں ابی جلتی فور اللی جلتے موضے سے بجھاتے ہے ہیں پیارے وفع کر اعدا کیوکئر ہوتے ساتے ہے ہیں ہیں کے ماتے ہے ہیں ہیں کے خوا کے سے ہیں ہیں کے خوا کے سے ہیں ہیں کہا ہے کہا تے ہے ہیں ہیں ہیں کہا ہے ہے ہیں ہیں ہیں ہیں ہوتے ساتے ہے ہیں ہیں ہیں ہوتے ساتے ہے ہیں ہیں ہیں ہوتے ساتے ہے ہیں

....

س کفرے بچ وہ ذہب کہ خاص کفرے پیدا ہوئے۔ بیصورت التزام ہے۔ کفرے باوا جس کا بتیج کفرے۔ بیازوم ہوا۔ کفرے رشتے قریب بکفر۔ قصیدے میں تینوں قسموں پرددہ۔

Standard Library Standard

چ يل اور مناتے يہ إلى حق ھے چھوٹا ان سے اعظم شاکر کس کو بناتے یہ ہیں وہ ب رکے ہمارے بدر ذرہ ے جس کو گراتے یہ ہیں لا والله يروه شان خدا ې اینا شرک بھلاتے یہ ہیں رب كا مقابل سمج رسل كو وونوں کی تول کراتے سے میں ان کی عزت فق سے جدا ہے マーンとりを丁二点 ان کا ہے نام دھرا ناکارے مٹی میں مر کے ملاتے یہ ہیں ان کے م موزھ شی خاک ہوگی کو رک کر خاک اڑاتے یہ ہیں مجرواس كفركى تبهت شدير

ق تفویت الا یمان سفید ۱۱ ''جس نے اللہ کاحق گلوق کو دیا تو بڑے بڑے کاحق ذلیل ہے ذلیل کو دیدیا جیسے بادشاہ کا تاج ایک پھارے سر پرد کھ دیجیے اور سیافتین جانے کہ برگلوق بڑا ہویا چیوٹا اللہ کی شان کے آگے پھارے بھی ذلیل ہے''۔ افول اللہ کو بڑے برا کہااور تمام گلوقات کو ذلیل ہے ذلیل آتو کم ہے کم نیچ میں ایک اور جا ہے جواللہ ہے چیوٹا اور گلوقات ہے بڑا ہواس نے ذلیل اور ان ہے معزز ہو ۔ یہ کفر ہے۔ (دیکھو تھیل دوم)

معزز ہو ۔ یہ کفر ہے۔ (دیکھو تھیل دوم)

معزز ہو ۔ یہ کفر ہے۔ (دیکھو تھیل دوم)

تے تفویت الا بمان صفی م کا ''سب انبیاء اس کے روبروؤرہ ناچزے کم تر ہیں'' یعنی چو ہڑے پھار سے بھی بدتر۔ (ازالیہ وہم کو تکیل موم ہے)

کے تفویت الا بمان تعقیدی الاندے ہوتے ایسے عاجز لوگوں کو پکارنا کہ کچھفا کدہ نقصان ہیں پہنچا کے چھن بانصافی ہے کہ ایسے خص کا مرتب ایسے نا کار بے لوگوں کو ثابت سیجے"۔ (دیکھو تکمیل م) برخص اپنی کام کو کام مجت ہے۔ وہابیکا کام کفر ہے مجو بان خداس کام کینیں تو آئیں آپ ہی نا کارہ کہا جا ہیں۔ مے وق تفویت الا بمان صفحہ ۸ '' فر ما یا (نبی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے) جو تو گزرے میری قبر پر کھ سجدہ کر یعنی میں بھی ایک دن مرکز منی میں ملنے والا ہوں''۔ کفر بکا اور بعنی کہد کر حضور پر اس کا افتر ا

جده رے یں ال ایک دن مرس کا یک والا ہوں ۔ (ویکھو عمل ۵)

شہ کی سادت گاتے یہ ہیں جيے وايدهان اور چودهري الي اسے میں شریل بتاتے یہ ہیں چھوٹے لا برے بھائی کا تفاوت شہ کا وقار مناتے یہ ایں صرف بڑے بھائی کے برابر پیش خود کہلاتے سے ہیں چھوٹے نانا حسین وحن کے و عم ادب میں چا زہرا کے قَا تَلَهُمُ بِ جَاتِي إِي بھائی ان کو بناتے سے ہیں وه جن پر مال باپ تصدق طالبی عبای تو نہیں۔ کیا زیر ابولہب آتے ہے ہیں شری ک ثا، مح باہم ے کم ہو یہ لاچاتے یہ ہیں فوق الرسالت شهين نبيس كي جلہ خصائص ڈھاتے یہ ہیں

ا تفویت الایمان صفحه ۸۹۹۸ "جیها برقوم کاچودهری اورگاؤں کا زمینداراس طرح سے ہمارے بیغیر سارے جہان کے سردار ہیں'۔ بادشاہ تو بادشاہ ایک ملکئر کو کہوتو اس کی تو بین ہوبید سول الله سلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی قدر ہے۔ تعالیٰ علیه وسلم کی قدر ہے۔

ال تفویت الایمان صفحه ۸ "ان کوالله تعالی نے بردائی دی وہ بردے بھائی ہوئے ہم چھوٹے" م صفحہ ۸ مند محمد الایمان صفحه ۸ "سوبردے بھائی کی تعظیم کیجیے" کیسی کھلی تو بین ہے۔ باپ کے برابر بھی ندر کھا۔

ے صنور کا کوئی حقیق بھائی نہ تھا حضرت جمزہ نے اولا دذکور نہ چھوڑی۔ وہابید وامام الوہابید کا حضرت عہاس یا ابوطالب کی اولا دے بھی نہ ہونا ظاہر تو کیا ابولہب کے بیٹے بن کرچھوٹے بھائی بننے کی گستاخی کرتے ہیں۔

ابوطالب کی اولا دے بھی نہ ہونا ظاہر تو کیا ابولہب کے بیٹے بن کرچھوٹے بھائی بننے کی گستاخی کرتے ہیں۔

ابوطالب کی اولا دے بھی نہ ہونا ظاہر تو کیا ابولہ بسے بھی اختصار ہی کروٹ اللہ کا بندہ ہواور اس کا رسول یعنی سالے تا اللے تفویت اللہ کمان صفحہ میں مسلم کروٹ اللہ کا بندہ ہواور اس کا رسول یعنی جو خوبیاں اور کمالات اللہ نے جھے بخشے سب رسول کہد دینے میں آجاتے ہیں''۔ بد حضور کے سب فضائل خاصہ سے کفر ہے۔ (ویکھو تھیل ۲)

ب كوعدم مي سلاتے يہ يي امرا الدويت واختم نبوت ال عم مايس حريومات يه إلى ایک عاتوشد پریتهت پر سارے فضل گماتے یہ ہیں واقف ہیں ور احکام سے باتی ب ير لا تخنيوات بيرين كل اعاز يرتمام عان ي کتا حق کو ساتے ہے ہیں یہ بہتان سے بھی شہ پر رکھا وین کو کیا کلیاتے سے جی يُوذُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهِ آج نیں کل یاتے یہ ہیں ايول كوجواعَدُلَهُم ؟ ير كا جبل لماتے يہ إلى مجرة مع أُمِيت شه ے

علے "دلین" کہ کراس كفر كا فتر ابھی حضور پرد كاديا۔

العلی المول حدیث میں اتنا تھا کہ اللہ کا بندہ ورسول کھو۔ ترجمہوہ گڑھا کہ" یکی کہو" بیضور پراورافتر اای خافت کے لیے ہے کہ خضور میں رسالت کے سواکوئی خوبی ہیں۔

\_قرآن عظیم میں ہے بے شک جواللہ ورسول کو ایذادیتے ہیں اللہ نے ان پر دنیاوآ خرت میں اعنت کی اور ان کے لئے ذات دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

الله معلى المعلى دار المعلى دار الموى مطبع ضيائى ١٢٨٥ هـ دياچه مين النه ييركونو وه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كى كمال مشابهت پر بيدا موسة البذانا خواند عدب "- يد مرانى ب- (ديم و محيل ٩)

ال تفویت الایمان سنی ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ کماتے پنے پہنے میں اس کے کم پر چلنا جس چیز کے برتنے کوفر مایا برتا جو منع کیا اس سے دورر بنا اس تم کی چیزیں اللہ نے اپنی تعظیم کے داسطے بتائی ہیں جو کسی انہیا اولیا کی استم کی تعظیم کرے شرک ہے''۔ بیقر آن کار داور رسالت کا اٹکار ہے۔ (دیکھو تحکیل ۱۰) میں تفویت الایمان صفحہ ۲۵ سنام جینا انہیں کا مول سے ہے کہ اللہ نے خاص اپنی تعظیم کے تشہرائے ایس ادر کسی سے معاملہ کرنا شرک ہے''۔ اقسول کلہ طیب کے درد میں حضور کا تام جینا ہے لہذا اس کے زدیک شرک۔ (دیکھو تحمیل ۱۱)

ال تفویت الایمان صفحه ۲۷ "ایک آن میں جائے تو کروروں نی محد کی برابر پیدا کرؤالے"۔ یہ صاف تو بین وکلم کفرے۔ (دیکھو محیل ۱۲)

علا استعمان والوی رساله منصب امات سفی ۱۳ منتول قادی گنگوری حصه ۱۳ ۱۳ بهت چیزی که مقولوں کی مجرو گئی جاتی بیان ویکی بلکہ قوت و کمال میں ان سے بڑھ کر جاد وگر اور طلسمات والے کر سکتے ہیں '۔ (اس کفر کے دوکو تحکیل ۱۳ استا سفی مذکورہ ''مجرو ویوں ہوتا ہے کہ حق تعالی ہے جاد وگر مجرب کرتا ہے نہ یہ کہ مجرو و دکھانے کا ایستا سفی مذکورہ ''مجرو ویوں ہوتا ہے کہ حق تعالی خودا یک تصرف عجب کرتا ہے نہ یہ کہ مجرو و دکھانے کی تقدرت نبی کو وے اور اے اس کے اظہار کا محم کرے''۔ سفی ۱۳۳'جو یہ سمجھے کرحق تعالی نے انہیا و کو تصرف کی تقدرت دی وہ بے حک کافر ومشرک ہے''۔ یہ صراحة قرآن عظیم کا انکار ہے۔ (اس کفر و شرک کے درکو محمل کا انکار ہے۔ (اس کفر و شرک کے درکو محمل کا انکار ہے۔ (اس کفر و شرک کے درکو محمل ۱۳ انگار ہے۔ (اس کفر و

شہ ویر کی وجاہت شہ کی محبت بی زہر کہاں نہیں کھاتے نے ہیں اصل اور شفاعت شہ کی محبت بیں کافر نام کو لفظ وکھاتے ہے ہیں اسل میں ہو شفاعت شہ میں کافر مہمل گول گڑھاتے ہے ہیں اس میں ہو ہو گئی ہو گئ

مع تفویت الایمان صفحه ۲۵ "امیر کی وجاہت کے سبب اس کی سفارش قبول کی اس متم کی سفارش اللہ کی جناب میں ہرگز ہرگز نہیں ہو عتی جوکسی نبی کو اس متم کا شفیع سمجھے وہ اصل مشرک ہے'۔ (اس گرائی کا رہ تھیل ۱۵) مسلمانو! کیا تم اپنے نبی کو اللہ کے یہاں اتنا وجاہت والانہیں جانتے کہ ان کی وجاہت وجو قبول شفاعت ہو سکے۔

مع تفویت الایمان صفحه ۲۸ و محبت کے سبب سفارش تبول کرلی اس شم کی شفاعت بھی اس دربار ش کسی طرح ممکن نہیں جو کسی کو اس شم کا شفیع سمجھے ویبائی مشرک ہے'۔ (اس مثلالت کا روجمیل ۱۲) مسلمانو! کیا تمہارے نبی اللہ مے مجبوب نہیں کیاان کی مجبوبیت وجہ تبول شفاعت نہیں۔ اس اس کے بیان کو محیل کا۔

سے تفویت الا بمان سفیہ ۳ و میں ''جس کو چاہے گا ہے تھم سے شفیع بنادے گا'۔ ہمارے ایمان میں ہارے نہیں کو چاہے گا اور سب کا اور انہیں کو چاہے گا اور سب ہمارے نبی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت کے لیے متعین ہیں۔ انہیں کو چاہا ور انہیں کو چاہے گا اور سب تفسی کہیں گے اور بیامتی امتی۔ (ویکھو تھیل ۱۸)

سس تفویت الایمان سفی ۱۳۹ "اے فاطمہ بچا تو اپنی جان کو آگ ہے کام ندآ وَں گا بی تیرے اللہ کے ہاں کچھ تغیر نے سب کو اپنی بٹی تک کھول کر سنا دیا کہ اللہ کا معاملہ میرے اختیارے باہر ہے وہال میں کی جمایت نہیں کرسکتا" مسفی ہا "جس کی فرز تا ہوں دوسرے کو کیا بچاسکوں" مسلمانو!

میں کسی کی جمایت نہیں کرسکتا" میں نویس " میں آپ ہی کو ڈر تا ہوں دوسرے کو کیا بچاسکوں" مسلمانو!

کیا تمہارا بھی بھی اعتقادے کہ حضور قیامت میں اپنی صاحبز ادی کو بھی نہیں بچاسکتے۔ وہ آپ ہی کو ڈر رہ جی اور کو کیا بچاسکتے۔ وہ آپ ہی کو ڈر رہ جی اور کو کیا بچاسکتے۔ وہ آپ ہی کو ڈر رہ جی اور کو کیا بچاسکتے۔ وہ آپ ہی کو ڈر

\_ افول حدیث من فقی اغزاقتی اغزاب پرداو کردینااے اصلاً کام ندآ نابنالیا۔
کرحدیث محمح متواتر کے حکم مے مکرشفاعت شفاعت محروم ہے۔

سے تفویت الایمان صفحہ "ان باتوں میں سب بندے بڑے اور مجھوٹے برابر ہیں عاجز اور بے افتقاد ہے اور اس کا افتقاد ہے اور اس کا کیا۔ (اور دیکھو میمانوں کا کیا اعتقاد ہے اور اس کا کیا۔ (اور دیکھو میمانوں کا کیا اعتقاد ہے اور اس کا کیا۔ (اور دیکھو میمیل ۲۰)

اورنا دان ' \_مسلمانو اکیان سفیه ۳۰ ان باتوں میں سب بندے بدے ہوں یا چھوٹے کیاں بے خرین اور تا دان ' \_مسلمانو اکیارسول اللہ تعالی علیہ وسلم اور ہر جاتل کا فرکو برابر کے تا دان کہنا مسلمان کا کام ہے۔ (اور دیکھو پھیل ۳۱)

اس تفویت الایمان صفیه ۵ "جس کانام محمریاعلی ہے وہ کسی چیز کا مخار نہیں "مضیه ۵ "د کسی کام میں نہ بالفعل ان کو وقل ہے نہ اس کی طاقت رکھتے ہیں پچھ فائدہ نقصان نہیں پہنچا سکتے ناکارے"۔ بید نہ صرف حضور بلکہ اللہ کی بھی تو ہین ہے۔ (دیکھو تحمیل ۲۳)

سے تفویت الایمان سفیه میراللہ تعالی کاحق بتایا" نفع نقصان کی امیدای سے رکھنا چاہے بید معاملہ اور سے کرنا شرک ہے' ۔ اقسول پھر ہے بھی نفع کی امید نقصان کا اندیشہ وتا ہے۔ تیم کے کام آئے گا، نیو میں مضبوطی دے گا، مر پر گراتو دوکردے گا۔ انبیاء اولیاء پھر سے بھی گئے گزرے۔ (اورد یکھو بھیل ۲۳)

شہ سے کے حضور قیام ادب کو شرک بھون میں بٹھاتے یہ ہیں طیبہ دی کے جنگل کے ادب پر کیا زنجری تراتے یہ ہیں خود اج فرمان رسول اللہ پر حکم شرک پڑھاتے یہ ہیں ان کھو آلا وَحُدی ہُو طی دیکھو کہاں چھلاتے یہ ہیں ان کی بات تو وتی خدا ہے کس پر شرک جھکاتے یہ ہیں ان کی بات تو وتی خدا ہے کس پر شرک جھکاتے یہ ہیں ان کی بات تو وتی خدا ہے کس پر شرک جھکاتے یہ ہیں کن دی ہے تیک آب مدینہ شرک میں ڈو بے جاتے یہ ہیں کن دی ہے تیک آب مدینہ شرک میں ڈو بے جاتے یہ ہیں

الله تفویت الا عمان سخیاا "جوی فیمر کو تجده کرے یا ہاتھ ہا ندھ کر کھڑا ہواس پرشرک بابت ہے"۔ سخد الله الله من الله من الله الله الله الله برافتر برائی تفویت الا عمان صفی ۱۱ "جو وہاں کے گردہ پیش کے جنگل کا اوب کرے الل پرشرک بابت ہے"۔

الله تفویت الا عمان صفی ۱۱ "جو وہاں کے دو وہیش کے جنگل کا اوب کر باوک جنگل کا اوب کرے اور الله برافت برگل کا اوب کرنا وہاں شکار نہ کرنا ورخت نہ کا فاکا اوب کرنا وہاں شکار نہ کرنا ورخت نہ کا فاکھ اس نہ اکھا او نااوراس منتم کی کام کرنے اور ان سے بچھودین وو نیا کے فاکدہ کی توقع کرئی بیسب شرک کی ہا تمیں الله تعالی تعلید و کلم نے ادشاو فرمائے ہیں۔ (ویکھو تحیل ۱۳) افعول اور جب تیر بے زو کی رسول الله تعلی الله تعالی تعلید و کمل الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی ت

محض یہ تھیکا کھاتے یہ ہیں چر سے بی برز لائے شيطان بعوت ملاتے يہ إلى كيا و بربار بى وولى سے محبوبوں یہ جماتے یہ ہیں جوآيات سيتون بين بين ان كو یہ توحید سوجھاتے یہ ہیں ان کونی، بت ، بھوت ہیں مکسال اب حواس بناتے ہے ہیں شان اع جلال عبيب حق كو قدح عقدر برحاتے يہ بي = 5. 2. 3 = Sor 2 جتنا نی کو گراتے یہ ہیں اتن بی شان خدا برحتی ہے رب سع دينا ب رس كو تبلط ب قابو تفہراتے یہ ہیں

۳۸ تفویت الایمان صفحه ۷۷ "رسول کے چاہئے ہے پھیلیں ہوتا"۔ (اس گتاخی کے ردیس تحیل ۱۲۴ )

وس بیساری کتاب میں اہلی کہلی ہے تھم لگانے میں نبی ،ولی وشیطان ، پری ، بھوت سب کو ملاتا ہے۔ عبارتیں پیجیل ۲۵ میں دیکھو۔

مع اس كيان كوعيل ٢١ -

اس تفویت الایمان سفی 20 "مارے دہشت کے بے حواس ہو گئے"۔ (دیکھو تکمیل ۲۷)

اس قرآن کریم اول تا آخر تلاوت کیجیاور ساری تفویت الایمان دیکھیے کھل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے
مجو بوں کی مدح سے اپنی حمرفر ما تا ہے اور میرمجو بوں کی غدمت کوخدا کی تعریف تھمرا تا ہے۔ (اس کا بیان
محمیل ۲۸ میں ہے)

سہ تفویت الا بمان سفیہ ا ''کی کوکس کے قابو می نہیں دیتا''۔ اقسول بیاللہ پر کذب کے علاو آیتوں کی تکذیب ہے۔(دیکھ پیکیل ۲۹)

ان ہے کو سفر طیبہ کا سقر ہے۔ اس پر اوب کیا گاتے ہے ہیں پیکٹر ہے چھکو ورنہ مشرک کیا تبذیب جگاتے ہے ہیں ہے ہیں ہے رسول اللہ کی عزت پھر اسلام رکھاتے ہے ہیں شہ وہ کا خیال نماز میں آتا درجوں خرے گراتے ہے ہیں لعنت حق ہو لعن رسل ہو کیسی ریک ساتے ہے ہیں سورة قاتحہ اور تشہد مو شرک اندھن میں دھنساتے ہے ہیں علی گدھے کی یاد میں ڈوبیں اس کو سہل بتاتے ہے ہیں علی گدھے کی یاد میں ڈوبیں اس کو سہل بتاتے ہے ہیں علی گدھے کی یاد میں ڈوبیں اس کو سہل بتاتے ہے ہیں

الله تفویت الایمان صفحه ۱۱ "جوکی پنجبریا بھوت کی قبریا مکان میں دورے قصد کر کے جاوے اس پرشرک ثابت ہے" محابہ سے اب تک کے مسلمان مشرک کردیے خضب بید کہ کتاوہ کی صاحب بھاری مشرک تضبرادیے۔(دیکھو تھیل ۳۳)

الم النویت الایمان صفح ۱۱ داس کے گر دوردورے قصد کر کے سفر کرنا اورد سے بیلی نامعقول با تمل کرنے سے بچنا کام عباوت کے ہیں جو کی پیغیریا بھوت کو کرے اس پر شرک ٹابت ہے'۔ اقسول اولا تنام صحابہ کرام واولیا وعلا وسلح اسب مشرک کردیے کدرستوں میں نامعقول باتوں سے بچتے تھے لانیا راو مدینہ طیبہ میں نامعقول باتوں سے بچتے تھے فائیا راو مدینہ طیبہ میں نامعقول باتوں سے بچتے تھے میں اولا کا میار داور کی صراط متنقیم صفحہ ۵۵ دانمان ہوا کہ ذکرے تو مشرک ۔ (باتی پیمیل ۳۳) میں اسلحیل دالوی کی صراط متنقیم صفحہ ۵۵ دانماز میں بیراوراس کے مانداور بزرگوں کی طرف خیال لے جانا اگر چہ جناب رسالت مآب ہوں کتنے بی درجوں اپنے بیل اور گدھے کے تصور میں ڈوب جانے سے بدتر ہے'' کون مسلمان ہے کہاس قول کفر پر سفتے بی لونت نہ کرے ۔ اس کے کفروں کا قاہر بیان کو کہ شہابیہ میں صفحہ ۳۳ ہے۔ (اور بحکیل ۳۵) بیان کو کہ شہابیہ میں صفحہ ۳۳ ہے دونوں میں صفور کا خیال عظمت سے لانا ہے تو بیشرک خود اے وہ ۲۵ اقسول خلاج ہے کہ المحدوالتھات دونوں میں صفور کا خیال عظمت سے لانا ہے تو بیشرک خود

شریعت نے نمازیں واجب کیے۔ (ویکھو یحیل ۳۲)

لین یاد رسول اللہ پر شرک کی نیو چناتے ہے ہیں خر ہے تو ان کو خیر ہی پنجی خار تو شہ سے کھاتے ہے ہیں ختم جنہوں نے نبوت کردی جس پر دل ہمکاتے ہے ہیں یاد محم سے یاد خر ہی روزی جس کی شان بردھاتے ہے ہیں ان کو گدھے کا ذکر ہی روزی جس کی شان بردھاتے ہے ہیں ہم کو ذکر حبیب جے یوں آگ مجھ کے بجھاتے ہے ہیں غیر نبی کو وقی عو وعصمت عو مان کے نبو جماتے ہے ہیں غیر نبی کو وقی عو وعصمت عو مان کے نبو جماتے ہے ہیں

ے شفاشریف میں حدیث برب عزوجل نے حضوراقد سلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قربایا جعلت ک ذکوا من ذکری فمن ذکرک فقد ذکرنی میں نے تمہیں اپنی یاوے ایک یاو بتایا توجس نے تمہیں یادکیا اس نے مجھے یادکیا۔

سے صراط ستقیم صفحہ ۳۸ و البیا کو احکام شرعیہ بوساطت انبیا بھی و بنجے ہیں احکام شرعیہ میں ان پروتی آتی ہے وہ ایک طرح تقلید نبی ہے آزاداوراحکام شرعیہ میں خود محقق ہوتے ہیں وہ انبیا کے ہم استاد ہیں تحقیق علم وہ ب جوانبیں اپنی وتی باطنی ہ ملتا ہے وہ جوانبیا ہے وہ علم میں انبیا کی برابرہوتے ہیں'۔ان کفریات پر ہر مسلمان نفریں کرے گا (۱) کیا غیر نبی پراحکام شرعیہ کی وہی آتے گی (۲) کیا وہ تقلید نبی ہے آزادہوسکتا ہے (۳) کیاوہ نبی کی برابرہوسکتا ہے (۳) کیا اس کا اپنا علم نبی کے علم سے زیادہ ووثو تی کا ہے۔ ان کا ددکو کہ شہابیہ میں صفحہ ۲ سے فید ۲۳ کی ملاحظہ و میں کی کے علم سے زیادہ ووثو تی کا ہے۔ ان کا ددکو کہ شہابیہ میں صفحہ ۲ سے محق ہوتے ہیں کہ کا فظت انبیا کے مثل ہوتی ہے جس کا نام عصمت ہے'' ۔ جب انبیا کی طرح معصوم بھی ہوئے اوراحکام شرعیہ کی وتی بھی آئی اوران میں تقلید انبیا کے پابند بھی نہ ہوئے گی جب کا مرح معصوم بھی ہوئے اوراحکام شرعیہ کی وتی بھی آئی اوران میں تقلید انبیا کے پابند بھی نہ ہوئے گی جس کا روثن بیان الگو کہ الشہابیہ میں دیکھیے۔

۵۵ استعیل دہلوی کی محروزی مطبع فاروتی دہلی صفحہ ۱۳۳۳ ''اتارنے کے بعد قرآن کا فنا کردینا ممکن ہے''۔ افسول اولا قدیم فنانیس ہوسکتا تو قرآن مجید حادث ہواتو مخلوق ہوااور صحابہ کرام اور ہمارے امام رضی اللہ تعالی عنهم کا فتو کی ہے کہ جوقرآن مجید کو مخلوق مانے کا فرہے۔ ثانیا قرآن عظیم لازم دات ہا درلازم کی فنا طروم کی فنا تو حاصل ہے ہوا کہ اللہ فنا ہوسکتا ہے۔

۲۵ جارے نی سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے برا معجز ، قرآن کریم ہے۔ اور یحیل ۱۱ میں اسلیل دیاوی کا قول درج ہوا کہ معجز ، صرف مخالفوں پر الزام ہوتا ہے نہ ہدایت ۔ تو قرآن مجید ہدایت ندر ہائی کفر ہے۔ قال تعالیٰ کھڈی لِلمُتَّقِینَ ٥ قرآن ہدایت ہوروالوں کو۔

عدے تفویت الا بمان صفحہ "سورہ بقریس ہے اتاریں ہم نے تیری طرف باتیں کملی یعنی ان کا سجھنا کچھنا کے مشکل نہیں پیغیر تو جاہلوں کے سمجھائے کوآئے تھے"۔

۸ صفیہ " "الله صاحب نے فرمایا کر قرآن جھتا کی مشکل نہیں " بیاللہ عزوجل پرافترا ہے۔
۹ صفیہ " "الله ورسول کے کلام بھے کو بہت علم نہ چاہیے" ۔ بیقرآن مجید کی تکذیب ہے۔ قسال تعالیٰ وَتِلْکَ اللّا مُشَالُ نَصْوِبُهَا لِلنَّاسِج وَ مَا يَعْقِلُهَاۤ اِلَّا الْعلِمُونَ ٥ بیکہا وَتَمْ بیان آو ہم ب کے لیے کرتے ہیں اور انہیں بھے نہیں گرعالم۔

ب مجائے و نہ مجے محاب اپی ٹاگ اڑاتے یہ ہیں حق کے بیاں کی ٹی کو حاجت پید ے خواندے آتے یہ ایں قرآل ہر شے کا ہے تیاں مِثْر تی کو بناتے یہ ہیں معطی علم ہے سرور عالم ان ے الگ کراتے یہ یں خود فہید مناتے ہے ہیں حق ن يُسعَدِ مُهُمَّةً فرماما فِسى الْأُمِينُ ياد ب ال كو وہ تعلیم بھلاتے یہ ہیں بعض سے کفر دکھاتے یہ ہیں بعض کتاب یہ نام کو ایماں سلجی یاتی یاتے یہ ہیں قاصد ے اب کیا کام ان کو خواندے بیں کیوںای سے سیکھیں صاف عظر عجاتيي یہ ہے مدیث کی درگت جس کے روے یہ اڑاتے یہ ایل جب ال لو مقلد مجتدي كو نفرانيت الرحات ايد بي

الله وسول كالم بيجين من المحالة ورسول كالم تجهين "صفى" "جوكونى بهت جاتل باس كورول كالم معلود الله وسول كالم معلود الله وسول كالم بيجين المحافق بوسوقيول بيجين الله وسوائق الله وسول كالم بيجين المحافق المعلود المحافق ال

مجتد الحصر ان كا ب جس كو یں ہے پر کر لاتے یہ ہیں گول كراس كو پلاتے يہ إلى رجی ، سکاة اور بکماری مجھی اوائی بھناتے یہ ہیں ا پھی، ٹیھی کے سے کھوٹے اب کیا دیدہ لیاتے یہ ہیں ادے برک، بذت ہے بیٹے الحاصل قرآن کو ہر دم جلاتے کراتے یہ یں روے زیس سادیر کافریس سب ایی باؤ چلاتے یہ ہیں را ش ک امت کافر مانی آپ کہاں نے جاتے یہ ہیں کوہ کا بھٹا باتے یہ ہیں روئے زیس سے الگ کیا کوئی اچی دیک گاتے یہ ایل ایی آگ میں جل گئے آپ ہی

ال كيان كوكيل ١٩٠١

سال تفویت الایمان صفحه ۵۸ پر حدیث نقل کی که جب عیسیٰ علیه العسلاة والسلام از کر وجال کوتل فرما کیس گرا کیس کے اس کے بعد اللہ عزوج ل ایک شخندی ہوا بھیج گا کدروئے زمین پر جس کے دل میں قررہ بھر ایمان ہوگائی کی روح تبض کرلے گی اور صفحه ۵ پر حدیث کا ترجمہ کیا" بھیج گا اللہ ایک باؤا چھی سوجان نکال لے گی جس کے دل میں ہوگا رائی کے وانے بھرایمان" اور اس پر فائدہ بیر تردیا صفحہ ۵۵ "سو تیفیر خدا کے قرمانے کے موافق ہوا" یعنی علیہ العسلاة والسلام از آئے وجال قبل ہوگیا وہ ہوا چل گئی روئے زمین پر کوئی اوئی اسلام والا ندر ہازے کا فررہ گئے ایک تفرق یہ ہوا کہ ساری امت کو کا فرمان گئی روئے زمین پر کوئی اوئی اسلام والا ندر ہازے کا فررہ گئے ایک تفرق یہ ہوا کہ ساری امت کو کا فرمان کی بھر بیدا ور اس کے بیروکیا روئے زمین سے الگ کی گوہ کے بھٹے میں ایستے ہیں تو بیخو واپنے اقرار سے کا فرہوا ۔ باقی اس کفری بردھتی بیل جمیل میں دیکھیے۔

شرک کی ایک تد پرھی ہے شرک ای شرک بلاتے یہ بیں شرك كى تليح ان كا وظيف شرک ہی جیتے جیاتے یہ بیں ساون کے اندھے کا ہرا ہے شرك جو كاتے كواتے يہ بيل شرک مہاریں مل کر گائیں شرك على چزى رتكاتے يہ بيل شرک ہے ان کی برھتی دولت بھروں شرک لٹاتے سے ہیں شاه سيوملك مدجر المدوقر آل عد ب پر ٹرک مماتے یہ ہیں تورات مدوانجل ويروز بورمياب ان ے ٹرک باتے یہ یں غيب يد كشى خطرائ وموسط على شرك بعنور من يمنات يه بين تجدة لعقوب على و يوسف على كو یاہ ٹرک جمکاتے یہ ہیں أبرى الأكمة والأبرص عدي سول سے وحماتے یہ ایں أشي الْمَوْتَى الْحِال كَوْم رك ガルショントンとかり نام پر پر آدم عد و حوا مد دونوں کا دین کھیاتے یہ ہیں

اللہ علی کی کیا گفتی الدی الدی اللہ اللہ وحرم پرائمہ واولیاء وصحابہ رضی اللہ تعالی عنبم کی کیا گفتی انبیاء و ملائکہ و جریل حتی کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وعلیم رسلم یہاں تک کہ قرآن عظیم یعنی خود رب الحلمین عز ہلا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وعلیم میں اللہ سب نے معاذ اللہ شرک کیے ہیں۔ان کے مجھے بیان کو کہ مشہابیہ میں اور بکثر ت الامن والعلیٰ میں ویکھے اور نمونے کے لیے بیل اس۔

....

ایک و یرے کے بھی دادا نانا شرک کے یہ لاتے یہ ہیں دادی نانی دونوں مسلمان کفر آئیس کب چہاتے یہ ہیں اب جو تھم اولاد پر آیا پوچھو کیا فرماتے یہ ہیں اوراگران کو بھی شرک میں سانیں جب کیا چاک سلاتے یہ ہیں مرتد و مرتدہ کا تناک رد ہے کدھر چکراتے یہ ہیں لاکھوں مسلمان کردیے مشرک گھر کی خبر بسراتے یہ ہیں جیسی کرنی و بی بھرنی کا ٹیمی جیسی بواتے یہ ہیں جیسی کرنی و بی بھرنی کا ٹیمی جیسی بواتے یہ ہیں جیسی کرنی و بی بھرنی کا ٹیمی جیسی بواتے یہ ہیں جیسی کرنی و بی بھرنی کا ٹیمیں جیسی بواتے یہ ہیں جیسی کرنی و بی بھرنی کا ٹیمیں جیسی بواتے یہ ہیں

النهان مخرد الدیمان مغیده ۱۵ اور کوئی نام رکھتا ہے علی بخش پیر بخش فلام کی الدین فلام معین الدین سے جوئے سلمان کی شرک میں گرفتار ہیں' ۔ سفی ۱۷ ''کوئی نام رکھتا ہے بی بخش پیر بخش سیتلا بخش گرگا الم بخش سویہ آپ بی مردود ہوجاتے ہیں' ۔ اب تذکر آ الرشید صفیۃ ۱۱ میں گنگوتی صاحب کا پیری نب بخش سویہ آپ بی مردود ہوجاتے ہیں' ۔ اب تذکر آ الرشید صفیۃ ۱۱ میں گنگوتی صاحب کا پیری نب رکھیے'' رشیدا تھے بن کریم النساء بنت فرید بخش بن غلام تا در بن محرصالی بن غلام تھ'' ۔ بیرا انفویت الایمانی دحرم پر پیر بخش کا پوتا فرید بخش کا نواسا کوئر تھے النب ہوسکتا ہے ۔ جس کی دادی نائی مسلمان اور دادا نا نائی محم تفویت الایمان مشرک مردود گرگا بخش سیتلا بخش کے جوڑ کے۔ اور غلاموں کی مجر مار علاوہ لیخی اور بی مشرک آئی ہو گا اور دادا نا نادی این سیت ۔ اور اگر رشیدی حضرات ان کی دادیوں نائیوں کو بھی مشرک ما نیاں سیت مشرک و مشرک کا باہم نکار تھے تو یہ بی بخیر ہے اصلی مشرک و مشرک کا نکار تھے ہو تو یہ ہو کر شرک کرے مرتد ہا دو مرتد مرد ہویا مورت دیا میں جس سے اس کا نکار ہوگا باطلی محس ہوگا۔ دیکھوعالکیری وغیرہ ۔ اب کنگوتی صاحب عورت دیا جس جس سے اس کا نکار ہوگا باطلی محس ہوگا۔ دیکھوعالکیری وغیرہ ۔ اب کنگوتی صاحب عورت دیا جس جس اس اس کے جس میں اس کر سے جس میں اس کے جس میں اس کر سے جس اس کی تھے ہیں' ۔ یاد کر کے اور یو دو اپ دو دو و لا قدو تھ الا اور زیادہ افسوں ہوتا ہے کہ جناب موصوف اب خودا ہے منہ کیا ہوے و لا حول و لا قدو تھ الا مالی العظی العظیم ، العظیم .

عبدعزيز مي و ولي الله الم كو شرک کی ولی وکھاتے ہے ہیں م م م م م م م م م احب پر تو ب ے اوا غراتے یہ ہیں آپسيدهالسبابسيدهالس کون ہے جس کو بچاتے یہ ہیں حاجی امداد الله دی کو بھی شرک مدد پہنچاتے ہے ہیں تھانوی مے قاسم عد گنگوہی مدے کو شرك كے تحان بندھاتے يہ إلى قَلْدُ يَصُدُق خود اور بير تيول عاریہ کی ڈھلکاتے یہ ہیں شرک فقیمی کفر کلامی ہم بانے کماتے یہ ہیں چا ہور توحق عالم ہو یراب تک جائل ہے یہ گاتے یہ ہیں ال كى وصفات قديمه كوحادث اور مخلوق لکھاتے یہ ہیں

• ﴿ تَا ٨٨ تَفُويت الايمانى دهم پرشاه عبدالعزيز صاحب شاه ولى الله صاحب حفرت شخ مجد دالف الى جناب حاتى المداد الله صاحب معاذ الله سب کے پیمشرک عقیحتی کدای کے منہ اسلیل خود مشرک اس کے پدر طریقت یعنی پیرمشرک مزه بیہ کدنه یمی بلکہ اسمعیلی فتو ہے گئاوی صاحب نانوتوی صاحب نانوتوی صاحب نانوتوی صاحب نانوتوی صاحب تانوتوی صاحب سب کرمشرک سان کے قاہر بیان ہمارے دسائل اکمال الطامد دکو کہ شہابید و بذل الصفاو غیر ہا میں ہیں نمونے کو دیکھیے تکیل ہم۔

۵۹ تفویت الایمان صفح ۲۲ «غیب کا دریافت کرنا این افتیار میں ہوکہ جب چاہیے کر لیجے بیاللہ صاحب ہی گئال ہے کہ اللہ کہا کہ اللہ کوئی الحال علم غیب نیس ہاں افتیار رکھتا ہے کہ جب چاہے معلوم کر لے۔ بیاللہ علی کی گئی گئی گئی کی والعیاذ باللہ تعالیٰ۔

وه كهد چكا كدالله كوكل علم البي على عقيده البحى كزرا كداختيار عن باور براختيارى كلوق ثانية بلكه وه كهد چكا كدالله كوكل علم البحى حاصل بى ند بواج المحتو حاصل كرلي قطعاً حادث بوااور برحادث كلوق المالئة قرآن عظيم كوحادث وكلوق ما نتائم بره من كزرا دابعاً صدق و جمله صفات البيدكويبي دشنام نمبر المنالة قرآن عليم دى جس كابيان آتا به وبالله التوفيق \_

غير كفر عوى قطعى سزا بھى معتزله ى مناتے يہ بيں قدر هو عكم نبى ركھنے كو حيله گر اس كو بناتے يہ بيں مورچيل او اس كى قبريہ جھلتے نمكيرہ او تنواتے يہ بيں غاص النائيس منالي ليے كي كرنے كى تہمت حق پر الشاتے يہ بيں

عد تفویت الایمان صفحه ۱۵ "شرک کی سرامقرد ملے کی پیراکر پر لےدر ہے کا شرک ہے جس سے كافر وجاتا بي ويدور في من رب كاورجواس ورفور بي كثرك بين الناكى مراجومقرر ب یادے گا باتی گناہ کی سزا کی اللہ کی مرضی پر ہیں جا ہے دے جا ہے معاف کرے"۔ بیضلالت معتزلى ب\_السنت كايمان مى صرف كفركى سراقطعى باقى سباس كى مرضى يرب-٩٨ تفويت الايمان صفحه ٣٩ يرالله كحضور شفاعت كي ليه وه تيدي كمبر ٢١ من كرري برهاكر كها "سواس كابيحال وكيوكر بادشاه كول مين اس يرترس آتا بحرة كين بادشامت كاخيال كرك بسبب در گزرجیس کرتا کہ کمیں لوگوں کے دلوں میں اس آئین کی فقد رکھٹ نہ جائے سوکوئی امیر وزیر ال كى مرضى ياكرسفارش كرتا ب اور باوشاه ظاہر ين اس كى سفارش كانام كر كے معاف كرويتا ب\_الله كى جناب ميس ال محم كى شفاعت بوعتى ب جس في ولى كى شفاعت كاقر آن وحديث من مذكور ب ال كمعنى كى ين" - ييتن بايمانيان بن (١) الله يراعز الله بوسكا ب(٢) الله يحكو بيخوداس قانون كريم مي موجود بو سزانددية معاف فرمادية من كيا مخالفت قانون ظاهر موكى جس سے اس کی قدرداوں سے کھٹ جائے گی جس سے بیخے کو پید حلے گری کی جائے گی۔ وق تا ١٠٤ تفويت الايمان صفيه ا "اب يه بات حقيق كي جاسي كمالله صاحب في كون كون ك يزي اين واسط خاص كروكى بين كداس من كى كوشريك ندكيا جا بي" - پران كى چارفسيس كرك تیسری میں لکھا "میسب کام اللہ نے اپن عبادت کے لیے بندوں کو بتائے ہیں پھر جو کوئی کسی کی قبر کو السدد عمور تھل جھے اس مرهمیاند کو اکر ساس پرشرک ثابت ہاں کو اشراک فی العبادة کہتے ہیں الین اللہ کی کی کی تعظیم کرنی" \_قبر کومور چیل جھلنے اور اس پرشامیانہ کو سے کرنے کے لیے پہلے اپنے معود کی کوئی قبر تجویز کرلی موتی پھرید کدان دونوں باتوں کواللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہے کہ میری ہی البر پرايسا كرنااور قبرول پرشدكرنا بيالله عزوجل پردوافتر ايس\_(باقي بيان كوهميل ٢٠٠٠) سارا او علم غیب الی پانچ میں ختم کراتے یہ ہیں ست میں ست میں الی الی علی حق کی صلال بتاتے یہ ہیں ست میں وزیان میں میں الی کاروں کے ساتھ گناتے یہ ہیں دیدار دو بے کیف پر ایمال کفروں کے ساتھ گناتے یہ ہیں ترک دوسزائے شرک پراس کو بے غیرت مخمراتے یہ ہیں ترک دوسزائے شرک پراس کو بے غیرت مخمراتے یہ ہیں

اق تفویت الایمان صفی ۲۳ ( جو کے کو پیمبر خداوہ پانچوں یا تیں جانے تھے بینی سب غیب کی ہاتھی جانے تھے ''۔ ویکھوسارا غیب انہیں پانچے ہاتوں میں مخصر کردیا (۱) قیامت کر آئے گل (۲) مینے کہ برے گا (۳) مادہ کے پیٹ میں کیا ہے (۳) کل کیا کرے گا (۵) کہاں مرے گا۔ تواللہ تعالیٰ کا علم غیب بس اتناہی ہواان کے سوا غیر متنائی علوم النہیں کا انکار ہوگیا ہیکیسا کفر ہے۔

اج تا 20 سلمانوں کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جہت اور زیائے اور مکان ہے پاک ہے قیامت میں سلمانوں کو اس کا دیدار ہوگا جو کیفیت و جہت و مقابلہ و مسافت سے پاک ہے۔ امام الوہا ہیہ نے ایشا ح الحق میں ان سب ایمانی عقیدوں کو گراہی بتایا اور گلوق کو قدیم یا اللہ عزوج کی صفاف اللہ ہا اللہ علی اللہ عزوج کی کو معافی اللہ ہا تھیا رہائی کو زمان و مکان و جہت ہے پاک بتا تا اور بغیر جہت و مقابلہ کا سکا کا دیدار با نتا اور گلوق کو اللہ تعالیٰ کو زمان و مکان و جہت ہے پاک بتا تا اور بغیر جہت و مقابلہ کا سکا کہ یدار با نتا اور گلوق کو اللہ تعالیٰ سے بطور بے اعتباری صاور جاننا اور عالم کو قدیم کہنا سب جیتی بدعتوں کے بیل ہے ہا کہ اے ویک مقابلہ کا سب جیتی بدعتوں کے بیل ہے ہا کہ اے ویک عقیدہ جائے اس کا جیل ہے ہا کہ اے ویک گلاس کے بھی مقابلہ کا سب جیتی بدعتوں کے بیل ہے ہا کہ اے ویک عقیدہ جائے اس کا جیل ہے۔ اگر اے ویک عقیدہ جائے ''۔

اليون كومزاندو ال يمان سفيده او ۱۱ الك تقصير بي ال وحب كى بين جن بين بعناوت ثكلتى ہے جو بادشاه اليون كومزاندو اس كى بادشاہت بين قصور ہے تقمندا ہے بادشاہوں كو بے غيرت كہتے بين سومالك الملك كدير ليسرے كازور ركھتا ہے اورولى غيرت وه شركوں ہے يو تكر خفلت كرے كااور كس طرح الملك كدير ليسرے كازور ركھتا ہے اورولى غيرت وه شركوں ہے يو تكر خفلت كرے كااور كس طرح اللك كدير اندوے كا"۔ بياللہ كو جوركرتا ہے مسلمانوں كاايمان بيہ كدان الله قد يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ٥٥ الله عَمْا يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ٥٥ الله بين بياس كرے كو الله يُسْفَلُ عَمْا يَفْعَلُ اس كے كي فعل پراعتراض بين ۔

اس کو خدائی تھاتے یہ ہیں جواک من ویڑے ہے گن دے ی کو باتی کراتے یہ ہیں حق موے باتھ میں باتھ ملاکر بارانہ منشواتے ہے ہیں یوں کھل مل کے کلام حقیقی مور قاہر محض بتاتے یہ بیں لين اويشاه ورسل كحق ميس

العال تفويت الايمان صفحه ١٥٥ و ١٥ و دوالله كي شان إوراس من كي محلوق كووفل بيس اس من الله كساته كى كوند ملاوے كوكيما بى يوا ہواوركيما بى مقرب مثلاً كوئى كے كدفلال ورفت ميں كتے ہے ہیں توجواب میں بین کے کداللدورسول بی جانے کیونکہ غیب کی بات اللہ بی جانتا ہےرسول کو کیا خر"ایک پیڑے ہے جانے پرخدائی روگئی۔(باتی دیکھو تحیل میں)

١٠٠ تا ٢٠١ صراط متعقم صغيره ١٤ الين يركي تبت "ايك دن الله في ان كاسيدها باته خاص اين وست قدرت مي ليااور عالم قدس كى ايك بهت عجيب وعظيم چيزان كے پيفكش كى اور فرمايا كه تجھے بيدى اوراور چزی بھی دوں گا"۔اس کے لفظ سے بیں "پیش روئے معزت ایشاں کردہ" میں کا اور چیں روئے کرون کا حاصل ایک بی ہے۔ صفحہ ۱۱ "مکالمہومسامرہ بدست می آید"۔ اللہ سے کاام اور یا ہم داستان کوئی میسر ہوتی ہے۔اللہ ان کے سامنے ادھرادھر کی کہانیاں کہتا ہے اور بیاللہ کے نبامنے كتي بين يون رات كوآئي ين ول بهلاؤمونا بي صفيه ١٥ " كمي كلام تقيق بحي موتا بي يووكفر ب كدوى نبوت ب\_د يكوكوكيه صفيه ١٥ و ١٨ مسلمانو! انبياه ومرسلين كے ليے تو وه كها تھا كه خدا كے آ کے بھارے بھی ذلیل پھراس کے بیرکی کیا گفتی کیا یہ بھٹلی در بھٹلی کے غلیظ ہے بھی زیادہ ذلیل نہ ہوگا عب كدوه شابشاه متكر غيوراس سے يوں جلس كرم كرے \_مسلمانو! مجروى خداكدان كے بير تى ك ساتھ جس کا یہ یاراند سے بھلفی کی ملاقات مید مصافح یہ چدمیگوئیاں ہیں اس کے بہاں رسولوں کی ساتھ من کا بیارات ہیے ہے کا کا ماق میں سات میں ہے مدین کی اس کے دربار میں ان کا تو بیا حال ہے جوئی پڑے مرکوئی جھوٹی کہدتو نہ سکے گا کہ بندوں کو پہلے ہی بھلا دی ہے جب یادہی نہیں تو حالت دیکھیے تفویت الا بیمان سفی ۳۹ "اس کے دربار میں ان کا تو بیاحال ہے کہ جب وہ پچھ کا کہ بندوں کو پہلے ہی بھلا دی ہے جب یادہی نہیں تو عات وسي سويت العال عدد المان المرادب ودوشت كمار دوسرى باراس بات الكائلذيب كري غرض سارا دُر بندول كاب جب ان پرائد هرى دال دى بحر بيد بحر كرجون مو ى تحقيق اس نيس كر عنة پريات النه كاتو كياذ كراوركى كى وكالت كى كياطاقت " - يېمى آيات الايواه ب- مسلمانو! ييكما كندا كغرب-قرآن کی تکذیب ہے۔ (ویکھو تھیل ۲۵)

كذب الى عن مكن كه كر دین ویقیں سب ڈھاتے یہ ہیں كذب مولكا كياغم بال كوئى كاذب سمجے اس سے ڈراتے یہ ہیں ان کو بھلا بہلا کے ہو جھوٹا ال کا یال دلاتے یہ یں قدرت رب عى كذب بشرب طاقت جس کی رکھاتے یہ ہیں كذب خدا يركون ب قادر قدرت جس سے گھاتے یہ ہیں اوندهی عقل کی اندهی بدهیا کی جگل میں چاتے ہے ہیں

عدل استعیل دہلوی کی مکروزی سفر ۱۳۵ " بم تبیل مانے کراللہ کا جموث بولنا محال ہو"۔ برابین قاطعہ الكواى طبع دوم صفية "امكان كذب كاستلاقواب جديد كى في ند تكالا قد ماش اختلاف ب"-سلمانو!جب الله بي كاجمونا مونامكن موا پراس كى كون ى بات كا اعتبار ربادين ايمان سب باته الارديكيونكيل ١٨١).

١٨ ١١ ١١ل اسلام وليل لا ع عظ كمالله و والما و والما و الله و عَالَم النَّبِينَ ط فرمايا كم الله كرسول بين اورتمام انبياء كي يحط الركوئي حنبور كمثل اور موتو حضور خاتم النبيين شهول اورالله كابات معاذ الله جموث موامام وبابيات اسكاليك جواب توبيديا كرخدا كاجموث كيا محال -ايك الااب بدريتا ب يكروزي صفحة ١٣٨٥ وممكن بكرية يت لوكول كو بعلادى جائة واب الرحضوري مثل ورا اور كا توبدول كاكى آيت كوجمونا كهنالازم شآئكا" - اقول ويجموصاف كهاكرآيت اگرچه

سلمانوا سبحان السبوح يسال مغالط مردوده كاكثف كرديا باور بعوبة تعالى دامان باغ

بیان السیو ترین اس ہے بھی واضح تر تکھا ہوہاں ہے اسے نقل کردیں کہ سلمان وہو کے ہے بچیں وہ کشف ہے ہے اقبول اندھے ہے ہو بچوانسان کوکس کے گذب پر قدرت ہا ہے یا خدا کے ۔ ظاہر ہو کشف ہے ہے کہ انسان قادر ہے قو صرف گذب انسانی پرند کہ معاذ اللہ گذب ربانی پراورشک خیس کہ گذب انسانی ضرور قدرت ربانی جس ہے انسان حیوان تمام جہان کے افعال اللہ عزوجل ہی کی قدرت ہو اقع ہوتے جیں بھرا گر کذب ربانی قدرت ربانی جس نہ ہوتو قدرت انسانی کے وکر بڑھ گی وہ گذب ربانی پر سے جی اور جس خداد مین ایتا ہے عقل کے جس نہی اور جس پرتی یعنی گذب انسانی اسے ضرور قدرت ربانی محیط ہے گر جب خداد مین ایتا ہے عقل کہ جس نہیں اور جس پرتی یعنی گذب انسانی اسے خداد میں ایت کذب پرقدرت جا ہے اور شدو یکھا کہ وہاں اپنے ہوگا اور اب خدا کی اسے بھی اپنے گذب پرقدرت جا ہے اور شدو یکھا کہ وہاں اپنے ہو انسان مراد تھا اور اب خدا کی جبح کرسکا ہے تو جا ہے کہ خدا بھی اپنے خدا کی جو کر سکے ورند قدرت انسان بڑے خدا کی جو کر سکے ورند قدرت انسان بڑھ جائے گی تو خدا کے لیے اور خدا در کا رہوا الی غیر نہایة انتہی ۔

انسان برده جائے کی تو خدا کے لیے اور خدا در 16 اللی عید مہیں ہیں۔

میری خروری آئندہ اشعار میں انام الو بابی خباخت دلائل ظاہر کرنے کوان پراکتالیس (۴۱) نقض ہوں گے مسلمانوں کو اتنا خوظ رہے کہ اللہ عزوج کی تمام عیبوں سے پاک ہے۔ وہابیہ جس کوعیبی مان رہے ہیں خدانہیں بلکہ ان کے وہم باطل نے اپنی ہوائے نفس اپنی ایک ساختہ تصویر موہوم کو خدا بجد لیا ہے قبال تعمالی اُرَة یُتَ مَنِ اتّن بَحَدُ اللّٰهِ لَهُ هُولُهُ ﴿ کیا تم نے است دیکھا جس نے اپنی خواہش اللے قبال تعمالی اُرَة یُتَ مَنِ اتّن بَحَدُ اللّٰهِ لَهُ هُولُهُ ﴿ کیا تم نے است دیکھا جس نے اپنی خواہش اللّٰ کو اپنی اندائیا لیا ہے۔ بیتمام عیوب و تصدیعات ان کے اس ساختہ خدا کی طرف راجع ہیں جس طرما میں کو اپنی نوا بنا خدا اور الله کا دیکھی سیدنا موٹ علی نوا بیا نوالسلام نے سامری کے پھڑے کی نبست اس نے فرمایا و النظر اللّٰ اللّ

ت بالفعل ان كا وي خدا عيى ب پر امکان تو گاتے یہ یں موت او تكهي ال بمكي ال محلو لي كيا كيا كت بنواتے يہ بيل غفلت سالظم والتحكن العامي علا كونيا نقع براتے يہ بيل كام كو ملا ال يرمشكل مانين خلق ے وال کو ہراتے یہ ہیں كهائ ويحى فحركيون نبيس اسكو موہن بھوگ چڑھاتے یہ ہیں اف ان کے امکان کی خواری カションとりをかりていると جور المال موروسال سياب صالح یے اس کو جناتے یہ بیں ال كالييشر يك اورخوارى مييش ياور س کی کھی جراتے یہ ہیں والت ١٩ وعجز ١٠٠٠ وخوف ١١١ كياغم موت الا تك ال كوچكمات يه إلى

9 یا ملمانو! اس نے کیماصاف لکھا کر عیب کی آلائش خدا میں آتو سکتی ہے گراس سے بیخے کے لیے مسلحۃ احتراز کرتا ہے۔ عیب کی گنجائش ہونا ہی اس سبوح قد وس کے لیے سخت بھاری عیب ہے تو بالفعل اپنے خدا کو میجی مان رہا ہے۔ (باتی سحیل سے)

ال تا ۱۳ امام الوہا بیے نے بکروزی صفح ۱۳۵ میں معاف اللہ مولی عزوجل کے امکان کذب پردود لیلیں دی ایک معتزلی گراہوں سے سیکھ کر ہیں کہ '' جموث نہ بولنے کو اللہ کے کمالات سے گئے ہیں اس سے اس کی مدت کرتے ہیں اورصفت کمال بہی ہے کہ کذب پر قدرت ہوتے ہوئے بلی اظاملے تاس کی مدت کرتے ہیں اورصفت کمال بہی ہے کہ کذب واقصاف بد کمال صدق سے ایسے ہی فضی کا مدت اللائش سے بچنے کے لیے چھوڑے سلب عیب کذب واقصاف بد کمال صدق سے ایسے ہی فضی کا مدت کریں گئے نساس کی جس میں ووعیب آسکائی نہ ہو'۔ افسول اس خیافت کا مفصل رد سب سے نساس کی جس میں ووعیب آسکائی نہ ہو'۔ افسول اس خیافت کا مفصل رد سب سان السب و تنزیہ میں ہو میں ہے یہاں ان قبر دول میں اس دلیل زیمی پر تندیس (۲۳) نقض ہیں کہ دیکھو قرآن عظیم نے ان ان باقوں کی فئی سے اللہ تعزی او تیزی تقری تقری تقری تقری تقری تقری تو تیزی تو تو نے خدا کی اللہ عزوجل کے لیے معاف اللہ ممکن ہو تیں۔ و کھوان میں کیا کیا خیاشیں ہیں مرنا تک ہو تو تے خدا کی اللہ عزوجل کے لیے معاف اللہ ممکن ہو تیں۔ و کھوان میں کیا کیا خیاشیں ہیں مرنا تک ہو تو تی خدا کی اللہ عزوجل کے لیے معاف اللہ میں ہو تیں۔ و کھوان میں کیا کیا خیاشیں ہیں مرنا تک ہو تو تے خدا کی اللہ عزوجل کے لیے معاف اللہ میں ہو حکی موت ممکن ہو خدا نہیں ہو سکتا۔ (ہرام کے مقابل اس کی آئیت تکیل ۲۸۸ میں دیکھو) کی کے حس کی موت ممکن ہو خدا نہیں ہو سکتا۔ (ہرام کے مقابل اس کی آئیت تکیل ۲۸۸ میں دیکھو)

## د یوبندی اضافے

بینے اور کائے یہود و نصاری جورہ موں اور ملاتے یہ ہیں عقل فرقک سے باغ خرد میں تمن موں خدا لہکاتے یہ ہیں چورموں شرابی مونظ الم دورجائل موں رب یہ روا گنواتے یہ ہیں چورموں شرابی مونظ الم دورجائل موں

ایے ضا کو لگاتے یہ ہیں جتے میب بثر کر سک سب کھیل اس کو کھلاتے یہ ہیں الخطيمة الكور، كلائيس ما كلائي اس کو رید کا بناتے ہے ہیں و مجموع المعلم على المعلم المع كياكيا مواعك رجاتے يہ يى مرده المحلي كورت مي محلي فتني الا يحى کوری ناچ نیاتے یہ ہیں ایخ سے خدا کو محفل محفل ناچ اس کا ہے دکھاتے ہے ہیں عارون مت الالكال النام وفع او آ کے میں واتے یہ ایں چو مکھے برحا اور کافعا کے بم ال ے باواتے یہ ایل وہو سی کے آھے مھنٹی بجا کر يوط ياك كاتے يہ إلى لنگ میں جاہری کی ڈیڈوٹیں و بی اس کو کھلاتے یہ ہیں کلی اشان اور بیاکی سارے جھولے جلاتے یہ ہیں زانى يمياح نى مس اوچكامساد اكومور ب ای ے کرواتے یہ ایل كونى خوارى باتى چيورى

مرا المراج الميار المراج المر

ککل مور عیبی پوچ خدا کو پوجت اور پجواتے ہے ہیں ملک مور عیبی پوچ خدا کو اوروں کی ملک مناتے ہے ہیں ملک موروں خدا ہے باہر چیزیں اوروں کی ملک مناتے ہے ہیں لاکھوں در کروروں خدا کے پجاری پھر توحید مناتے ہے ہیں سبال خبریں قرآن کی جھوٹی پرٹنی روا مخہراتے ہے ہیں اب تو الوہیت بھی سدھاری وصول ہے کھال مواتے ہے ہیں اب تو الوہیت بھی سدھاری وصول ہے کھال مواتے ہے ہیں

۱۵۸ افول یکی محودسن دیوبندی اورسب د بابیکاعقیده بکدان کا خدا کھکل ند مواتو شراب کا ب میں ہے گا۔ (دیکی محیل ۵۰)

99 اقسول یہ محود حن نہ کوراور سب و بابیکا عقیدہ ہے جب ان کا خداچوری کرسکتا ہے اب فرمایئے چوری کیا ہے پرائی ملک ہے اس کی اجازت کے اس سے چھپا کر لے لینااپی ملک لے لینے کو کوئی چوری نہ کے گاتو ضرور ہے کہ بعض چیزیں ان کے خداکی ملک سے خارج اوروں کی ملک مستقل میں جنہیں چرائے گا۔ چور کمزوراور شراب خوار کی اوقات چوری نہ ہوتو کیا ہو۔

یں یہ ہوں اولا یہ بھی محدود ن کرکردہ شدہ اور سب دہابی کاعقیدہ ہے جب ان کے خدا کے سوااور بھی ملک ستقل رکھنے والے ہیں تو وہ ضرور ستقل خدا ہوں کے ورنہ بندہ خدا کے مقابل ہر گز مالک ستقل نہیں ہوسکا شانیا آدی ایک ہی کہنیں لاکھوں کروروں کی چوری پر قادر ہے ان کا خداا کردون کی ایک کررکا تو پھر آدی کی قدرت ہے کروروں درج گھٹ رہے گا تو واجب کدد یو بندی صاحب کے لاکھوں کروروں خدا ہیں جن کی چوری ان کا خدا کرسکتا ہے۔ (ویکھو تھیل اہم)

لا براہین قاطعہ کی طرح گنگوہی صاحب کا ایک رسالہ دوسرے کے نام سے تقاریس القدیر ہے اس کے صفح میں ہے '' کلام لفظی جو صادق ہے اس کا صدق ممکن الزوال ہے'' ۔ یعنی بیقر آن کہ ہم پڑھتے ہیں اس کا جملہ جملہ جموٹ ہوسکتا ہے بلکہ بالفعل سب جمونا ہے تو اللہ کا خدا ہونا بھی جموث ہوا کہ یہ بھی ای قرآن میں لکھا ہے ان سے بڑوہ کراور کفر کیا ہے۔ (ویجھو پھیل ۵۲)

۱۲۲ رسالہ مذکورہ کتاوی صاحب سخیہ ۳۳ نظاف ااخر معلوم حق تعالی کا ہے' ریعنی اللہ عزوجل نے جونجردی علم اللی میں اس کے خلاف ہے۔ مثلاً خردی کہ مقین جنت میں ہیں اور علم اللی میں ہیہ کہ متی جنت میں نہیں اقبول اس کے ساتھ اگر رہی علم میں ہو کہ متی جنت میں ہیں جب تو علم اللی میں تناقض جنت میں نہیں اقبول اس کے ساتھ اگر رہی علم میں ہو کہ متی جنت میں ہیں جب تو علم اللی میں تناقض ہاں ہے ہو جبوٹ ہوئے۔ اور خبر ہماں سے بدتر جبل کیا ہوگا۔ اور اگر علم میں خبر کے خلاف بی ہے تو اگر علم سچا ہے خبر جبوث ہو اور خبر کے خلاف بی ہو کہ اللہ اللہ الاکت الوہیت ہو تا کہ اللہ اللہ کا اللہ اللہ اللہ اللہ تا اللہ تعدد اللہ ہو اللہ جب خبر اللی کا جب خبر اللہ کا اللہ اللہ تعدد اللہ ہو اللہ جب خبر اللہ کا اللہ اللہ تعدد اللہ ہو اتو ہوگا یا نہیں اگر نہیں تو خدا کمال سے خالی رہا اور اگر خلاف اللہ تقالی کے لیے کمال ہو اتو ہوگا یا نہیں اگر نہیں تو خدا کمال سے خالی رہا اور اگر اللہ تقالی کے لیے کمال ہو اتو ہوگا یا نہیں اگر نہیں تو خدا کمال سے خالی رہا اور اگر سے اللہ تو تر آن کا ذب ہوا ہر طرح کفر ہے۔

 اقول اولا بی کاتو بین کی ثانیا عبدالکنکو بی کاشرک اور حار (دیکھو پخیل ۵۷) معدد محدود سن مردید دوم کنگوبی سفیس

مردول کو زندہ کیا زندوں کو مرنے نہ دیا اس میجائی کو دیکھیں ذری این مریم

اقول او لا پہلام مرع تفویت الایمانی و گنگو بیانی شرک کے چو کھے رنگ میں ڈوباہوا ہے۔ مردوں کو زندہ کرنا زندوں کو مرنے ندوینا اللہ عز وجل ہی کی شان ہے تفویت الایمان صفحہ الا محموم نے ندوینا اللہ ہی کی شان ہے تفویت الایمان صفحہ الا محموم وہ میں سے علیہ الصلاق شان ہے کی انجیا کو جوابیا تصرف ثابت کرے وہ مشرک ہے ''۔ شانیا مصرع دوم میں سے علیہ الصلاق والسلام کو متنبہ کرنا ہے کہ ذرا آ کھے کھول کر دیکھیے میجائی اے کہتے ہیں ندوہ جو آپ نے کی یا یہ کہ آپ تو السلام کو متنبہ کرنا ہے کہ ذرا آ کھے کھول کر دیکھیے میجائی اے کہتے ہیں ندوہ جو آپ نے کی یا یہ کہ آپ تو ہے تھے ہیں ہیں یہ دیکھیے ہمارا گنگوں بھی ایسی کر لیتا تھا۔ دونوں تورکفر ہیں۔ (دیکھو تھیل ۵۷)

....

١٢١ محود صن و يوبندى مرهية كتكوبى يس سغيه \_

زباں پر اہل اہوا کی ہے کیوں اعل ہمل شاید اشاعالم سے کوئی بانی اسلام کا ٹانی

اقول سنگوی صاحب اگر بفرض غلط مسلمان بھی ہوتے تو حسب تول تفویت الایمان حضور کی شان کے آئے چمارے زیادہ ذکیل تھے ایسے خص کوان کا ٹانی بنانا جن کا ٹانی واحداحد نے نہ کی ملک مقرب کو کیا نہ کئی ہوگا ہے۔ (باتی تنجیل میں) کیا نہ کئی ہوگا ہے۔ (باتی تنجیل میں) کا انہ کئی دوسن مرقبہ گنگوی سفی کا ۔

تہماری تربت انور کو دیکر طور سے تشیبہ
کہوں ہوں بارباراد نسی مری دیکھی بھی نادانی
استمثیل کودیکھیے گئاوہ کی کا ڈھیر کو وطور ہادر بیداد نسسی کی رث لگارہ ہیں تو بیموی کی جگہ ہوئے اور بیداد نسسی کی رث لگارہ ہیں تو بیموی کی جگہ ہوئے اور گئاوہ کی شخصار (باتی بھیل ۵۵)
مولے و ۱۲۹ محمود صن مرہ یہ گنگوہ کی سفحدال

قبولیت اے کہتے ہیں مقبول ایسے ہوتے ہیں عبید سود کا ان کے لقب ہے پوسف ٹانی عبید جمع عبد ہے اور سود جمع اسود یعنی گنگوں کے کالے بندے پوسف ٹانی ہیں پھر گورے تو گورے۔

## گنگوهی صاحب

علم ای اپ مرشد شیطال کا علم شہ سے بردھاتے یہ ہیں اس کی ای ای مرشد شیطال کا شرک یہال مکھناتے یہ ہیں اس کی ای ایس سے مانیں شرک یہال مکھناتے یہ ہیں علم غیب ای البیس کو مانیں شدکو کہو ، جل جاتے یہ ہیں ایسے نفل پر اس کو جماتے مولی تجھ کو ہناتے یہ ہیں ایسے نفل پر اس کو جماتے مولی تجھ کو ہناتے یہ ہیں

اع و ۲ع یا گلوبی صاحب کے بیک فرعرب تا مجم ہندتا حرم طشت ازبام ہیں۔ براہین قاطعہ کنگوبی طبع دوم سخیاہ "شیطان وملک الموت کا حال دیکھ کرعلم محیط زیمن کا فخر عالم کو ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سراایمان کا حصہ ہے شیطان کو بیوسعت نعم سے ثابت ہوئی فخر عالم کی وسعت علم کی کونی نعم تعلی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کا من سے ایک شرک ثابت نہیں ہوتا کہ ملم ہونے کی وجہ ہے ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ علم آپ کا ان امور میں برابر بھی ہوچہ جائے زیادہ "فغرالدین الجید تو سما برس اور حسام الحریث کیارہ سال سے بچہ و تعالی لا جواب ہیں اور بعونہ عز وجل قیامت تک لا جواب رہیں گے۔اب تازہ رسالہ الموت الاجم و یکھیے جس میں ان عبارتوں کا تعلی کفر خالص ہوتا آ قاب سے زیادہ روشن کیا اور اذ تاب الموت الاجم و یکھیے جس میں ان عبارتوں کا تعلی کفر خالص ہوتا آ قاب سے زیادہ روشن کیا اور اذ تاب الموت الاجم و یکھیے جس میں ان عبارتوں کا تعلی کفر خالص ہوتا آ قاب سے زیادہ روشن کیا اور اذ تاب الموت الاجم و یکھیے جس میں ان عبارتوں کا تعلی کو جائے۔

سائل براہین سفی اہ ''اگر فضیات ہی موجب اس کی ہے تو تمام مسلمان شیطان سے افضل ہیں تو مواف سے براجم خود مواف سب عوام میں بسبب افغلیت کے شیطان سے زیادہ نہیں تو اس کے برابر تو علم غیب برجم خود عابت کرئے' ۔ اقسول او الا شیطان کے لیے کیا شونڈ نے تی سے مطم غیب مانا کداس سے زیادہ تو زیادہ اس کے برابراوروں میں نہیں۔ (دیکھو پحیل ۵۸) فانیا شیطان کے علم غیب پر تو ایمان اوررسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کے لیے مانا کفروشرک فاوئ گئلوہی حصہ سفی استحقی استحقی کہ آپ کو علم غیب بونے علم غیب تھا صریح شرک ہے' ۔ حصہ سفی استحق میں الله تعالی علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے کا معتقد قطعاً مشرک کا فریس ۔

صاف سي صريحاً اپنے خدا كا اس كو شريك بناتے يہ بيں شركت كيسى خود هيا شيطال كو اپنا خدا تھ ہراتے يہ بيں جو اللہ كو جموٹا مانے صالح اس كو گناتے يہ بيں كافراي گره مي فات ميل كيا كيا كرا وي لفظ بچاتے يہ بيں كافراي گره مي فات ميل كيا كيا كرا وي لفظ بچاتے يہ بيں

الك عبارت سابقہ دیکھیے اس میں وسعت علم کو حضورا قدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مانا ایسا شرک کہا جس میں ایمان کا کوئی حصہ نیس اور شرک یہی کہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت دوسرے کے لیے البت کرنا جس میں ایمان کا کوئی حصہ نیس اور شرک یہی کہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت البیہ ہے کہ البت کرنا جس سے وہ شریک خدا جو جائے تو معلوم ہوا کہ بیوسعت علم ایمی ہی خاص صفت البیہ ہے کہ دوسرے کے بانا دوسرے کے بانا اس شریک خدا جانا ہے اور ای منہ میں اس وسعت علم کوا بلیس لعین کے لیے بانا اور اس سے بانا اس شریک خدا جانا تو نہایت واضح طور پر صاف صاف کہد دیا کہ ابلیس ان کے زویک اللہ کا شریک ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا گفر ہوگا۔ اس کا بھی پورا بیان اور و بابیہ کا دفع بذیان رسالہ اللہ کا شریک ہے۔

المان كا حسب المعرب ال

شافعی و حنی میں کے ماند اس کا خلاف مناتے یہ ہیں بندوں املیکو قدرت ویدی، حق کو اب بے وظل بتاتے یہ ہیں محص کو مدر بھائی کہو کی تہت مولی تجھ پر اٹھاتے یہ ہیں

۱۱ این اراد الله الله الله الله تعالی علیه وسلم کو بردا بھائی کہااس کی تعایت بین گنگوتی صاحب فاوی حصه اصفحه ۵ بین کلوتی صاحب فاوی حصه اصفحه ۵ بین کلوتی صاحب تم نے تو خوداس حصے بین صفحة ۱ بین کہا ہے '' واضع ملعون ہے'' ۔ اورخود بید حدیث رسول الله مسلمی الله تعالی علیه وسلم پروضع کررہے ہو۔ تھانوی صاحب وغیر واذ ناب گنگوتی جلد بتا کیں که درسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم پروضع کررہے ہو۔ تھانوی صاحب وغیر واذ ناب گنگوتی جلد بتا کیں که درسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم پروضع کررہے ہو۔ تھانوی صاحب صلی الله تعالی علیه وسلم پروخت افتر الرکریں که گنگوتی صاحب نے جبور قبی عدر نی سلی الله تعالی علیه وسلم پریخت افتر اکیا اور اپنے مند آپ بی لونت پائی۔ اور (دیکھو تھیل ۱۹۰۰)

اپنے ہی مونھ ملعون ہوئے خود نار میں دار چھواتے ہے ہیں لعن البیس پراوروں کے مونھ سے اپنے ہی مونھ کی پاتے ہے ہیں مونھ کی پاتے ہے ہیں مونھ کی پائی مونھ کی کھائی نگا کے کہاں اب جاتے ہے ہیں باپ حدی کو اپنا قریب بتانا گتاخی مخبراتے ہے ہیں شاہ رسل مدی کو بھائی کہنا ماں کا دودھ بناتے ہے ہیں شاہ رسل مدی کو بھائی کہنا ماں کا دودھ بناتے ہے ہیں

۱۸۳ انوارساطعہ میں تھا "حاجی احداداللہ صاحب ہے ہم مکہ عظمہ میں ملے"۔ اس پر گنگوہی صاحب کا بچرنادیکھے براہین صفحہ ۵۹ و ۵۹ "بیافظ ناسعاد تمندی کا ہے فقہ میں ہے جس نے باپ کوقریب کہا عال ہے پس استاد ویرکی نبست السی کلام کس درجہ میں شار ہوگئ"۔ اللہ اکبر حاجی صاحب کی نبست ہم ان ہے کہنا یا باپ کو اپنا قریب کہنا تو ناسعاد تمندی اور عاتی ہونا ہے گررسول اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھائی کہنا شیر مادر۔ ول میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قدر حاجی صاحب کے برابر بھی ہوتی تو وسلم کو بھائی کہنا شیر مادر۔ ول میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قدر حاجی صاحب کے برابر بھی ہوتی تو اس کے بنانے کوحدیث ندگر جی جاتی۔ (باتی شکیل ۱۲)

۱۸۳ وہ جو دہلوی نے بھر منہ کفریکا کہ '' میں بھی ایک دن مرکزمٹی میں ملنے والا ہوں'' یکٹگوہی صاحب رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیٹے دے کراہے یوں بنانا چاہے ہیں قاوی حصہ اصفیہ ۲۰ اسمٹی میں ملنے کے دومعنے ہیں ایک ہیہ کہٹی ہوکرمٹی زمین کے ساتھ فلط ہوجاوے دوسرے مٹی سے مشکل ہونا یہاں مراددوسرے معنی ہیں چونکہ مردہ کو چاروں طرف سے مٹی احاطر کرلیتی ہاور نیچ مردہ کے مٹی ہے کہٹی میں ملنا اورمٹی سے ملنا کہلاتا ہے کچھاعتر اس نہیں'' کے مٹی سے جدم کھن ملاحق ہوتا ہے ہے مٹی میں ملنا اورمٹی سے ملنا کہلاتا ہے کچھاعتر اس نہیں'' اللول مسلمانو! دیکھو جھوٹ کر حااور دانستہ کر حااور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو ہیں درست کرنے کو کڑ حاکمیاں مٹی میں ملنا ہی کہٹے ہیں کرنے کو کڑ حاکمیاں مٹی سے ملنا اورکہاں مٹی میں ملنا ہراردوداں جانتا ہے کہٹی میں ملنا ہی کو کہتے ہیں کراجزا خاک میں ایسے ل جا تیں کہ جدا کرنا دشوار ہو۔ (باقی شکیل ۱۲)

مٹی ہور میں ملنا مٹی ہے ملنا ایک ہے یوں چندراتے ہے ہیں پیٹے رسول اللہ کو دے کر کیسی اوندھی گاتے ہے ہیں استداد دور کریں شیطاں ہے شرک نبی ہے بتاتے ہے ہیں مجلس عدر مولد شہ ہے خرافات ایسی خرافت لاتے ہے ہیں

۱۸۵ جاہلوں میں آکھ کھلنے کے لیے ایک طریقہ ہے کہ سوتے وقت اپناکان پکڑ کراپنانام لے کرہمزاد

سے کہتے ہیں فلاں وقت میری آکھ کھل جائے گنگوہی صاحب سے اس کا سوال ہوا کہ بیشیطان سے

مدد مانگنی کیسی ہے اس کا جواب دیتے ہیں حصہ اصفحہ ۱۵۸ ''اگر ہمزاد سے اس طرح کہنا مفید ہوتا ہے تو

شرعاً اس میں کوئی مضایقہ نہیں'' ۔ اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے استمد او شرک اور
شیطان سے جائز۔ (باقی شحیل ۱۳۳)

۱۸۱ و ۱۸۱ براین قاطعه گنگوی صفی ۱۳۸ " به برروزاعاده ولادت کا توشش بنود کدما تک کنهیا کی ولادت کا برمال کرتے بین معاذ الله ما تک آپ کی ولادت کا تھیرااورخود بیر کرت قبید حرام و فسق ب بلکه بیلوگ اس قوم سے بردھ کر ہوئے وہ تو تاریخ معین پر کرتے بین ان کے یہال کوئی قید ای نیس جب چا بین بیز خرافات فرضی بناتے ہیں "مسلمانو! کیاتم بھی اپنے نبی کی میلادمبارک کوجنم کنھیا بھے ہوائے۔ دین کوکداس مجلس اقدس کے عامل رہے ہندوؤں سے بردھ کرخرافاتی جانے ہو۔اس خباشت کی بودی خبر کیری الجزاء المبیالغلمة کنھیا جسے وی کی کی بین کا جانے ہو۔اس خباشت کی بودی خبر کیری الجزاء المبیالغلمة کنھیا جسے دوری جبری کری خبر کیری الجزاء المبیالغلمة کنھیا جسے وی کی دیکھیے۔

ا الله المعلام المعلوم المعلو

نقص الكوايك باصل روايت ائی بربان لاتے یہ ایں راد سور کو اس کا راوی گائیں كيا بے يركى اڑاتے يہ يى فضل شه کی عداوت دیکھی كيا كيا ہاتھ چاتے يہ بي يَوْمَ يَعَضُ الظَّالِم كارتك ونیا ای سے دکھاتے یہ ہیں انجان ان پڑھ کے چھلنے کو كيا كيا جال بچاتے يہ بيں تفويت الايمان دو كا يراحنا میں اسلام بناتے یہ یں یوں قرآن سے اس کو بوھاکر جب تک کفر مجھاتے یہ ہیں عبد عزیز تک ایمال ک تھا اسلام آج پھلاتے یہ ہیں نیت اجر دو کا اہل ہے کافر کفر کو کیا چکاتے یہ بیں مندو کو کیا اہل مجھتے ائی وال گلاتے یہ یں

ال و ال و ال و ال تك تو صفورى وسعت علم كوب شوت ال تشرایا تقا آ گر تی بوئی برایین صفحه ال ال کے خلاف ثابت ہے خود فخر عالم علیہ السلام فر ماتے ہیں شیخ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ جھے کو الار یہ کے کا بھی علم نیس '۔ اقسول ائمہ تحدیث امام این جرع حقلانی وامام این جرکی نے تصریح فر مائی ہے کہ بیدروایت محض ہے اصل و بے سند ہے۔ فضائل مصطفے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے عداوت و یکھے کہ حضور کے فضائل میں تو بخاری و مسلم کی سیح حدیثیں بھی مردوداورفضیلت کی نفی کے لیے باصل بیس محمد و مدیثیں بھی مردوداورفضیلت کی نفی کے لیے باصل بیس سندروایت موجود۔ طرفہ بید کہ حضرت شخ عبدالحق رحمداللہ تعالی نے اسے روایت ندی بلکہ روکیا۔ مداری سندروایت موجود۔ طرفہ بید کہ حضرت شخ عبدالحق رحمداللہ تعالی نے اسے روایت ندی بلکہ روکیا۔ مداری اللہ قالی اللہ قالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ و اللہ ایک شبہ چیش کرتے ہیں کہ بعض روایات میں آیا کہ حضورا قدی صلی اللہ تعالی علیہ دسلم نے فرمایا میں بندہ ہوں اس دیوار کے پیچھے کا حال مجھے نہیں معلوم اس کا جواب بیہ کہ رہیہ بات علیہ دسلم نے فرمایا میں بندہ ہوں اس دیوار کے پیچھے کا حال مجھے نہیں معلوم اس کا جواب بیہ کہ رہیہ بات

اپنوں کا زہر ہلاہل وں سب کو شہد بتاکے چٹاتے یہ ہیں شہد اور کا رحمت عالم ہونا ہر ملّے کو دلاتے یہ ہیں بین بین یعنی یہ بھی ہیں رحمت عالم ملّے خود کہلاتے یہ ہیں فضل شہ ہوں میں بخاری ومسلم سب مردود بتاتے یہ ہیں فضل شہ ہوں میں بخاری ومسلم سب مردود بتاتے یہ ہیں

• و اقول كنگويى صاحب كادهم تويي عداصفي اس موجم الفاظ كاير هنامعصيت بايساس كا بولنا بھی ناروائے" صفحدااا "روصناان کاحرام ہے"۔ صدیم صفحہ ۳ "عوام کوز برقائل دینائے" حی كد حصة اصفي ١٣٠ و ١٥ " ايبام كتافى عالى نبيل إس ان كا بكنا كفر" \_اوراى والصفي ١٥ ك جواب میں اپنوں کے نام دیکے کرکہا ''فی ذاتہ ایہام بھی ہے گر بندہ اس کومعصیت بھی نہیں کہ سکتا''۔ یہ ہے گھر كىشرىيت كرجب جا باكفراورجب جا بامعصيت بحى نيس ع كمرى لمت بيسى جابى كرها-اول فأوي كنكوري حصة صفحة ١١ "رحمة للعلمين صفت خاصدرسول الله صلم (بهم مسلمان لكصة بين صلى الله تعالی علیه وسلم) کی نبیں ہے انبیا علم بھی موجب رحت عالم ہوتے ہیں اگر چہ جناب رسول الله صلح (ہم مسلمان لکھتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ) سب میں اعلیٰ ہیں لبندا اگر دوسرے پر اس لفظ کو بتاویل بول و باتوجائز ب" واقسول ملمانوں كنزديك رحمة للعكمين مونا قطعاً خاص حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم كي صفت ہے جس ميں اور انبياء بھي شريك نہيں يہاں اس كى سے بقدري كه ديوبند كابرمل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كاشريك ب\_(ويمو يحيل ١٥) ٩٢ كنگونى صاحب الميس كيملم وسيع يرايمان لاكر حضوراقدس سلى الله تعالى عليه وسلم كى وسعت علم مثانے كو براين سفيا ٥ يركية بي "خروا حديهال مفيريس" صفي ١٨ "اعتقادات من قطعيات كالعتبار بنظنيا ت صحاح كا" صغيه ٨ " آ حاد صحاح بهي معترنبين" و يكهوكيها صاف كها كرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ک وسعت علم میں سیجے بخاری وی مسلم کی حدیثیں بھی مردودونامعتریں۔ اقبول او لا مطلب بیک حضور ک وسعت علم کوئی فضیلت بی نہیں ورہنہ باب فضائل میں تو باجهاع ائمہ سحاح کی بھی حاجت نہیں ان سے کم

ورجے کی حدیثیں بھی مقبول ہیں۔ شانیا ماتا کہ بخاری وسلم مردود کرلیں اینے وشمن قرآن عظیم کا کیاعلاج

موعاجس من آیات قاہر وحضور کی وسعت علم کے نشان بلندنی اربی ہیں۔(ویکھو محیل ۲۲)

محض باصل باوراس کی روایت میج نبین" کتکوی ماحب کی به بعاری خیانت اوردین بی دهوکا وی قابل ملاحظہ ب (باقی محیل ۲۷)

....

Paratorial and the attended the

یہ ہیں مفید عوں نی کو جو سمجھ اس پر شرک اوندھاتے یہ ہیں رب موں کی دوہائی لغو مجھ کر جرا شرک مناتے یہ ہیں وقت وی بڑے پر جائز کہد کر جادو کرتے کراتے یہ ہیں

الم الم الم الم كال الدين دميرى في بروايت الم ما بن السنى شاگر دامام نسائى امير الموشين موائى على كرم الله تعالى وجبدالكريم صحديث ذكرى كه جب توايي بينگل بي بوجبال شير كاخوف بهوتو يول كهد اعو فه بدانيال عليه المسلام و بالحب من شو الاسد بي حضرت دانيال عليه السلام و بالحب من شو الاسد بي حضرت دانيال عليه السلام و وبالى بي ؟ ان كوكي كى بناه ليتا بهول شير كثر س - اس پر سائل في پوچها كه به غير خداكى دو بائى كيدى ؟ كنگونى صاحب اس كاجواب دية بين حصداصفي و الاحد الاحد في تعالى في اس كلام بين تا شير ركودى به مخترت دانيال و بال بوت بين ندان كو بحي علم به اگر خود دانيال كومفيد عقيده كر له بدون تاويل تو مشرك بي سرك بي بي ندان كو بحي علم به اگر خود دانيال كومفيد عقيده كر له بدون تاويل تو اضطرار مي درست بوجا تا ب اس اقول او لا كيما صاف كها كه بى كومفيد بحمنا شرك به سائل في المنظر ار مي درست بوجا تا ب اس اقول او لا كيما صاف كها كه بى كومفيد بحمنا شرك به سائل في المنظر المي درست بوجا تا ب استال بي حصر اصفي ۵ منا و بي تال سائل المنظر المي درست بوجا تا ب المنظر المي درست بوجا تا ب المنظر المي درست بوجا تا ب المي تنظر المي تسائل كه بى كومفيد بحمنا شرك به سائل المنظر المي درست بوجا تا ب المنظر المي درست بوجا تا ب المي تنظر المي تنظر المي درست بوجا تا ب المي تنظر المي درست بوجا تا ب المي تنظر المي درست بوجا تا ب المين بنظر المي تنظر المي درست بوجا تا ب المي تنظر المي درست بوجا تا ب المي تنظر المي تنظر المي درست بوجا تا ب المي تنظر المي

194 اقول النا الله الله وبالك الرآپ كنزديكام دين تواس شرك كاخرورت نديداتي معلوم بواكرآپ كي برائيس لمتى نا جاردانيال كى دوبائى دى جاتى ہے۔
معلوم بواكرآپ كي يہال الله كى دوبائى انفو ہاس سے بلائيس لمتى نا جاردانيال كى دوبائى دى جاتى ہے۔
199 اقبول دابعاً جب بيشرك وموہم شرك وكروہ ہے توحق تعالى اس شرائى پندكى تا شيرندر كھے كا جس طرح ذكر الهي ميں بلكدا ہے فضب كے ساتھ جس طرح اور جادوؤں ميں \_ أنبيس ميں سے ايك بيد بحس طرح ذكر الهي ميں بلكدا ہے فضب كے ساتھ جس طرح اور جادوؤں ميں \_ أنبيس ميں سے ايك بيد بحل موالد اسے آپ نے دفع بلاكومباح كرايا تو معلوم ہواكر آپ كے يہال وقت پڑے پر جادوكر نا كرانا مباح دطال ہے۔

شرک بیومباح به بلکہ ہات فعل ابع رسول بتاتے ہیہ ہیں برب میں کے دیے علم جومانے کفرے اس کو بچاتے ہیہ ہیں نار ستر میں مرشن سوچھ کیا اندھر کچاتے ہیہ ہیں نار ستر میں مرشن سوچھ کیا اندھر کچاتے ہیہ ہیں

• و و و و امل سنگوری صاحب کی اطائف رشید مید میده و دخرک کے افراد مباح تک جی رسول الله مسلی الله تعالی علیه و سلی الله تعالی علیه و شرک فارت کرتے جی اورخوداس کام کوکیا مید الواب لینے کے دینے پڑھے خود فخر عالم علیه السلام آمیکی تو شرک فارت کرتے جی اورخوداس کام کوکیا اورانبیا سب معصوم عن الشرک " ۔ اقدول الله الله شرک اور مباح شرک اور معاذ الله رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم سے صادر ۔ (باتی قامر کلام سمیل اے)

۲۰۲ فقادی گنگوی حساسفی ۱۳ سر جوید تقیده رکھے کہ خود بخود آپ کوظم تھا بدون اطلاع حق تعالی کے تواندیشہ کفر کا ہے امام ندبنانا چاہے اگر چدکا فر کہنے ہے بھی زبان روکئے ۔ افسول کہال آو دہ تفویت الایمانی شوراشوری کداللہ کے دیے مانے جب بھی شرک اور کہال بیہ بے مشکلی کہ بے خدا کے دیے خود بخود علم غیب مانے جب بھی کفر نہیں فقط اندیش کفر ہے ۔ غرض کوئی پہلوطلالت کا چھوٹ ندر ہے۔ مور بخود علم میں ہر طرح کی ہے بیالے میں۔

۳۰ بروضة انورسيدا طبرسلی الله تعالی عليه وسلم میں جو ہزاروں روپے کے جھاڑ فانوس کثرت ہے روشن موسی ہوتے ہیں جن کا بیان امام سید نور الدین سمبودی نے خلاصة الوفا میں فرمایا اور ان کا نور رسالہ بریق المنار بشموع المزار میں آیا اس مبارک روشنی کی نسبت برا بین قاطعہ گنگونی صفحہ ۱۸ میں ہے ''موجب ظلمات اور نار جہنم کی روشنی دکھانے والی ہے''۔ افسول نار جہنم تو الله ورسول کی تو بین کرنے والے ویکسیں سے محراس میں روشنی بتاناظلمت صلال وانکار نصوص ہے۔ سمجے حدیثوں میں صاف تصریح ہے کہ جہنم کی آگری کا لی رات ہے جس میں اصلاً روشنی کا نام نہیں۔ (ویکھو تھیل میں)

دین میں والوں کے ملنے سے اردو شہ کو کھاتے ہے ہیں ان کے نبی کی استاذی کا حق است ہے جتاتے ہے ہیں ان میں بیاکی شاہ سے اپنی روٹی تک پکواتے ہے ہیں ان کی رسوئی کی ہے رسائی حق رسوائی پاتے ہے ہیں ان کی رسوئی کی ہے رسائی حق رسوائی پاتے ہے ہیں مول میں دوالی کا کھانا جائز ہے جرکے کھاتے ہے ہیں شربت و آب سبیل محرم صاف حرام کراتے ہے ہیں شربت و آب سبیل محرم صاف حرام کراتے ہے ہیں نام امام نے آگ لگادی نجد کی مولی جلاتے ہے ہیں نام امام نے آگ لگادی نجد کی مولی جلاتے ہے ہیں نام امام نے آگ لگادی خجد کی مولی جلاتے ہے ہیں

بادر پی بنایاجا تا ہے یوں اپنی عظمت کا سکہ بھایاجا تا ہے۔ (باقی سخیل ۲۵) ۲۰۲ فرای گنگوہی حصہ اصفحہ اسلا '' ہندو ہولی دوالی میں تھیلیں پوری اور پچھ کھانا بطور تحقہ بیسجتے ہیں ان کالینا اور کھانا مسلمانوں کو درست ہے'' نے حصہ اصفحہ ۱۳۵۵ ''محرم میں ذکر شہادت اگر چہ بروایات سیجھ

ہوئے"۔ مسلمان دیکھیں کہ بھی جمدرسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کواپنا شاگر و بتایا جا تا ہے بھی اپنا

# نانوتوى صاحب

فضل عي عال كاتے يہ يں ش کے چھلے نی ہونے کو جيه ١١٥ ايے ويوں كاوصاف اع ال کو گراتے ہے یں حق وج يدفضول اورب ربطي والكي لم قرآل ہے لگاتے ہے ایل مل جو ای کو سمجے محاب نا فہم او ان کو بتاتے سے ہیں اب ے ان تک امت بر ر جائل ال کا موقع آتے یہ ہیں ایک او سحابہ کیا کہ نی پر طعن کی براتے یہ ہیں عرفت کو پیر کافر بھی وحوك كو لكھ جاتے يہ ياں در کفر و دی مانده ندبذب نے ایاں نہ باتے یہ بیں

عال تا الله تعالی علیه و مساحب ناتوتوی صفی ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و اسل می تورسول صلح (بم مسلمان کفتے بین سلی الله تعالی علیه و سلم ) کا خاتم بونا باین معنے ہے کہ آپ سب میں آخر نی بین گر اہل فہم پر روشن کہ تقدم یا تا خرز مانی میں بالذات پھے فضیلت نہیں پھر مقام مدح میں ولسکن دسول الله و اسلیم النبین کیونکر می بوسکتا ہے بال اگراس وصف کو وصف مدح نہ کھیے تو خاتمیت زمانی میں جو کہ ہو سکتی ہو کتا ہے جو اسکو ذکر کیا اور ول کونہ کیا دوسرے رسول (بم مسلمان کلھتے بیں فضائل میں پھی وفل نیس کیا فرق ہے جو اسکو ذکر کیا اور ول کونہ کیا دوسرے رسول (بم مسلمان کلھتے بیں فضائل میں پھی وفل نیس کیا فرق ہے جو اسکو ذکر کیا اور ول کونہ کیا دوسرے رسول (بم مسلمان کلھتے بیں فضائل میں پھی وفل نیس کیا فرق ہے جو اسکو ذکر کیا اور میں کہ ولکن مسلمان کا میں متعد ابنا احد من و جالکم اور جملہ ولکن اور ایس ولکن الله و حساتم النبین میں کیا تناسب تھا اس تھی کے دربطی خدا کی کلام میں متعدونیں ''۔ وسول الله و حساتم النبین میں کیا تناسب تھا اس تھی کے دربطی خدا کی کلام میں متعدونیں ''۔ وسول الله و حساتم النبین میں کیا تناسب تھا اس تھی کے دربطی خدا کی کلام میں متعدونیں ''۔ وسول الله و حساتم النبین میں کیا تناسب تھا اس تھی کیا خواسم کی بے دربطی خدا کی کلام میں متعدونیں ''۔ وسول الله و حساتم النبین میں کیا تناسب تھا اس تھی کیا خواسم کی بے دربطی خدا کی کلام میں متعدونیں ''۔ وسول الله و حساتم النبین میں کیا تناسب تھا اس تھی کیا خواسم کی بے دربطی خدا کی کلام میں متعدونیں ''۔

ہویا سیل لگانا شربت پلانایا چندہ سیل اور شربت میں دینایا دودھ پلاناسب نادرست اور تھیدروافض کی وجہ ہے۔ افول جب برحمام ہوئے تو وہ پانی شربت دودھ پینا بھی ضرور حمام ہوا کہ حمام پر اعانت ہے اگر کوئی نہ ہے تو کے پلائیس تو اس کا پینا اس حرام کی تعمیل ہوا اور تکمیل حرام حرام ہے۔ یہ عداوت نام امام ہے۔ (باتی تعمیل مر)

ذخیره کتب محمد احمد ترازی کراچی

SALL COLLEGE TO THE THE PARTY OF THE SALE OF THE SALE

خلاصہ بیکہ خاتم انہیں کے معنے سب میں پیچھے نی ہونے کونانوتوی صاحب فرماتے ہیں (۱) جاہوں کا خیال ہے (۲) اہل فہم کانہیں (۳) اے فضیلت میں پیچود ظرنہیں (۳) ایسے ویہوں کے اوصاف کی طرح ہے (۵) بیمعنی ہوں تو اللہ فضول کو ہو (۲) قرآن بے ربط ہو لیکن ہر مسلمان جانتا ہے کہ خاتم النہ بین سے بہی معنی ہیں بہی صحابہ وتمام امت نے سمجھے بہی خود حضوراقد س مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متواتر حدیثوں میں بتائے تو قطعا بہی مراد آیت ہے تو نانوتوی صاحب کے زوی تمام امت وصحابہ اورخود نبی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاذ اللہ جامل ونافہم ہوئے اور اللہ فضول کو اور قرآن بے دبط یہ کفر در کفر صدیا کھنے سال معنی سے کو عالی میں ہوئے اور اللہ فضول کو اور قرآن بے دبط یہ کفر در کفر صدیا کھنے سے اللہ علیہ کو در کفر سے در تو کھنے کے در کے تعدیل کو تعمیل کو تھیں کے دور کا میں کا میں کھنے کے دور کا کھنے کے دور کے کھنے کے دور کے کہنے کے دور کا کھنے کے دور کا کھنے کے دور کا کھنے کے دور کا کھنے کے دور کے کہنے کے دور کھنے کے دور کے دور کے دور کے کھنے کی کھنے کو کھنے کے دور کے دور کے دور کے کھنے کے دور کے کھنے کے کھنے کے دور کے کھنے کے دور کے کھنے کے دور کھنے کے دور کے دور کے دور کے کھنے کے دور کے کھنے کے دور کھنے کے دور کے کھنے کے دور کے کھنے کے دور کے دور کے کھنے کے دور کے کھنے کے دور کے دور کے دور کھنے کے دور کے

ALL THE PARTY SUIT AND AND THE PARTY OF THE

a Tres Adding.

دھوکا میں کھل گیا چند ورق پر پھر وہی پلٹا کھاتے یہ ہیں شہ کے بعد نبوت تازہ پاک خلل سے بتاتے یہ ہیں شہر کے بعد نبوت تازہ پاک خلل سے بتاتے یہ ہیں آپ ہی افر آپ ہی مُگفِر اپنی آپ ہی ڈھاتے یہ ہیں جب ہیں قرر اپنا اسلام آپ ساتے یہ ہیں جب ہیں تام خود اپنا اسلام آپ ساتے یہ ہیں

۵ اع تخذینانوتوی صفیه ۳ "اس گنهگار کا اسلام برائنام بائنام کا اسلام کردروں جرم کے آگے یہ نام کا اسلام

کریگا یا نی اللہ کیا مرے پہ پکار

قد يصدق يريح كى كمانوتوى صاحب واسلام علاقة يس صرف نام كمسلمان يس بياقرار كفر مادراقرار كفر كفر مراوى عالكيرييس مسلم قال انا ملحد يكفر ولو قال ما علمت انه كفر لا يعدر بهذا.

#### كردى-(تفصيل ويحيل ١٤)

۱۸ تخدیم نانوتوی صفیه "حدیث کست نبیا و ادم بین الماء و الطین فرق قدم نبوت و مدوث نبوت المدیث سے تابت ہے کہ صدوث نبوت اوردوام وعروض اس حدیث سے ظاہر ہے"۔ اقبول لیخی اس حدیث سے تابت ہے کہ حضور کی نبوت اور ول کی عارض کہ پچھودن رہ کرفتا حضور کی نبوت وائم ہے اوروں کی عارض کہ پچھودن رہ کرفتا موجائے گی۔ بیحدیث پرافتر اسے اور کی نبوت کا زوال مانتا صریح صلال ہے۔

....

Witness Day of the State of the

And and the Sense of the Sense

اول کافر آفر کافر ہر پھر کفر یہ چھاتے یہ ہیں وحوكا وي وبا پير اچلا کفر کو کتا جماتے ہے ہیں ال کے کفر کا اٹھتا جوین ناحق اس کو چھاتے یہ ہیں رکل اقا اقا انجرے جتنا جتنا دباتے یہ ہیں اور ۱۱ فداول کا وه خدا مو رتبدال من برحاتے يد ين ہے برہان پڑھاتے ہے ایں مثرک کو اثبات بتاں کی خلق عديد اس كا تناسب كاكر اربع میں اے لاتے یہ ہیں ام كوغلام سے جو ب، وہ نبت できる ココニュ から يه ذات طرفين و وسط ې یوں حلیث مناتے یہ ہیں اور رسل ۱۱۸ کی عرضی نبوت ایک دن ان سے چھناتے یہ ہیں

۲۱ تخذیرالناس فید ۲۲ یکی الله تعالی علیه وسلم کے سواچه (۲) خاتم النبین اور مانے پر جابلوں کو یوں بہکایا کہ اس میں حضور کی قدر برحتی ہا کیے خاتم النبین ہوتے تو نرے بادشاہ ہوتے اور چھ (۲) خاتم النبین اور بھی ہوئے اور حضوران پر بھی حاکم ۔'' تو بادشاہوں پر حاکم'' ۔ صفحہ ۲۳ پر بتایا''اس میں رسول الله صلح (بم مسلمان کلصے بین سلی الله تعالی علیه وسلم) کی قدرسات کی'' ۔ اقسول او لا مسلمانوں کو دھوکا دیا اور بہت پوج دیاسب میں اعلیٰ کمال یہی ہے کہ بشر کمت غیرے ہوید دسرا درجہ ہے کہ اور بھی شریک بین اور بیزیا دوتو بے شک نا نوتو ی حضور کی تنقیص قدر میں کوشاں ہے نہ کہ سات کہ سات ہواور وہ چھین کر ور مسلمان کا خداتو چھین کر ور درجے خداکی قدر برحات ہیں گرتم تو اکیلا خدایا نے ہواور وہ چھین کر ور مسلمان کا خداتو چھین کر ور در جے خداکی قدر برحاتے ہیں ۔ نا نوتو کی صاحب نے بت پر تی پر جنری مداوں کا خداتو چھین کر ور در رہے خداکی قدر برد حاتے ہیں ۔ نا نوتو کی صاحب نے بت پر تی پر جنری مداوں کا خداتو چھین کر ور در رہے خداکی قدر برد حاتے ہیں ۔ نا نوتو کی صاحب نے بت پر تی پر جنری مداوں کا خداتو چھین کر ور در رہ حاتے ہیں ۔ نا نوتو کی صاحب نے بت پر تی پر جنری کو در اور کا خداتو جھین کر ور در رہ حاتے ہیں ۔ نا نوتو کی صاحب نے بت پر تی پر جنری کو در اور کا خداتو جھین کر ور در رہ حاتے ہیں ۔ نا نوتو کی صاحب نے بت پر تی پر جنری کی خداوں کا خداتو جھین کر ور در رہ حاتے ہیں ۔ نا نوتو کی صاحب نے بت پر تی پر جنری کیں میں کا خداتو کی خداتو کیا کہ کی کر در در حاتے ہیں ۔ نا نوتو کی صاحب نے بت پر تی پر جنری کی در در حالے کیا کہ کی کی کی کہ بین کر کر در در جو در کا در در حالے کیا کی کر کر در در جو کو دو کو کر کیک کی کر در در حالے کیا کی کر در در حالے کیا کی کر در در حالے کیا کہ کر در در حالے کیا کر در در حالے کیا کر در در حالے کر در در حالے کیا کر در در حالے کیا کر در در حالے کر در در حالے کیا کر در در حالے کیا کر در در حالے کر در در حالے کر در در حالے کیا کر در در حالے کیا کر در در حالے کر در در حالے کر در در حالے کر در در حالے کیا کر در در حالے کر در در در حالے کر در در حالے

ているようか 子のでかんきまままれい ニシンとってんし

تقانوی صاحب

شہوں سا ہر کس وناکس جانے غیب ، بیر عیب وکھاتے یہ ہیں علم حضور میں بچے ہیں پگے ہیں کل چوپائے ہیں بھڑاتے یہ ہیں ان ہیں بی میں فرق بتاؤ کس لعنت کی گاتے یہ ہیں ان میں اُلا کے اُلائے اُلا کے الائے اور میں بی میں فرق بتاؤ کا میں اُلا کے الائے اور میں کو ان میں اُلا کے الائے اور میں کو اگراتے یہ ہیں اُل میں اس برگالی کواک علمی بحث بتاتے یہ ہیں میں کو ایک میں کراس برگالی کواک علمی بحث بتاتے ہے ہیں

19 تا ۱۳ تا ۱۳۳ خفض الا یمان تھانوی صاحب صفی که ۸ ''آپ کی ذات مقدمہ پرعلم غیب کا تھم کیا جاتا اگر بقول زید سے ہوتو دریا فت طلب سیامر ہے کہ اس سے مراد بعض غیب ہے یا کل اگر بعض علوم غیب ہراد ہیں تو اس ہیں حضور کی کیا تخصیص ہے ایساعلم غیب تو زید و عمر و بلکہ ہرصی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے کیونکہ ہرفض کو کسی نہ کسی ایسی بات کاعلم ہوتا ہے جو دوسر سے مختی ہوتی ہے تو نبی غیر نبی میں وجہ فرق بیان کرنا ضرور ہے اورا گرتما معلوم غیب مراد ہیں اس طرح کہ ایک سے مختی ہاری خواتی کے اس کفر صرح تعلقی واشد تو ہین کے ذریعت ہوتا ہے ہوتا ہی خارج ہیں اس طرح کہ ایک فروج کے خاتوی صاحب اوران کر دو ہور ہو چکے ۔ تھاتوی صاحب اوران کے دو ہور کے کا ذیاب ایری چوٹی کا زور لگا چکے گرتو ہین نہ ہئی ۔ (للہ بحیل ۹ سے مردر طاحظہ ہو کہ ایمی انجی کے اور ان دیو بندی کے سب کر کھلے جاتے ہیں)

۳۲۳ تھانوی صاحب نے بسط البنان میں پھے ترکت نہ ہوتی کی جس کارد بازغ وقعات السنان انہیں دنوں میں رجٹری شدہ تھانوی صاحب کے پہنچ گیا جواب تک لا جواب ہا ور بعونہ تعالیٰ قیامت تک لا جواب رہ گا۔ تھانوی صاحب اپ جواب کوخود بھی جانتے تھے کہ یہ فہ ہوت کی پھڑک کتنی دیر کی للفا لا جواب رہ گا۔ تھانوی صاحب اپ جواب کوخود بھی جانتے تھے کہ یہ فہ ہوت کی پھڑک کتنی دیر کی للفا صفحہ کے پر بولے ''اگراس جواب ہے بھی قطع نظری جائے تب بھی عالیۃ مانی الباب ایک علمی سوال ہوگا جس کا اہل علم ہے بھے تیج بنیس اہل علم کی سنت مستمرہ ہے''۔اللہ اکبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ جس کا اہل علم ہے بھے تیج بنیس اہل علم کی سنت مستمرہ ہے''۔اللہ اکبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ شدید اخب گالی اور اس کی بحث ایک علمی سوال جیسا اہل علم میں ہوا کرتا ہے۔ (باقی سکیل ۸۰)

عیب کی لائے ریب کی گائے غیب سے ویب کماتے یہ ہیں اس کو دہیں کافر لکھ گئے جس کو جینٹ ایمان چڑھاتے یہ ہیں لیکن جب تک نام نہ جانا جان کے دہیں جانا چراتے یہ ہیں وہ بجہتم عیں خود کفر اپنا مانے اور چچواتے یہ ہیں قول ہے کفر اور قائل کافر لیکن نام بچاتے یہ ہیں قول ہے کفر اور قائل کافر لیکن نام بچاتے یہ ہیں

بهی زبال اور دن بحر بهی اف اف کیا بہکاتے یہ بیں ان کی ثا تھی ٹی کی دم تھی یوں یہ عذر مناتے یہ بیں ان کو برا کہنا تو یہ حلہ سنتے یا جل جاتے یہ ہیں ي جي مرزاك موسة وارث شخی جس یہ وکھاتے یہ ہیں يتما مرزا سے يايا بكه اے ثراتے يہ يں ال من كادبكافريمي كركا ا ن کی سنو کیا گاتے یہ ہیں واقعہ وصالیں ماں کا آنا رن کا وین لااتے یہ ہیں جن ير لا كھوں مائيں تقدق تعبیر ان کی بناتے ہے ہیں کوں ادب صدیقہ کرس کیا وین کا دینا دحراتے یہ ایل وہ تو سلمانوں کی ماں ہیں كب المام ركماتے يہ يي ال کی جو روداد ے بد ے يد روداد عي ياتے يہ يي كوكبه ميل سر بى تق جن ي قارون کی باتے یہ ہیں تحت ری کو جاتے یہ ہیں يه تو دو سوتمين بين اب كس

الله المسلمان كر المرافعان المداد مفر الله المرافع ال

۲۲۸ و ۲۲۹ تفانوی صاحب کرسالدالامداد صفر ۲۳ صفی ۳۵ برمرید کاایک خواب بجس می ای في كلم من اشرفعلى رسول الله "-كها يحرجاك كرورود يرحى جابى أو"اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولان الشوفعلي "ريزهامريدكودن بحراياى خيال رباس يرتفانوى صاحب في اس جواب كلما "اس واقعه مين المائفي كه جس كي طرف تم رجوع كرتے مووہ تبع سنت ب "مسلمانو! للدانساف خواب تو خواب بیداری می بھی اشرفعلی ہی کونی کہااشرفعلی ہی برورود پڑھااورون مجر یہی خیال بندھااور پھرزبان سکنے کا عذرسلم الى بهك بهى تى ب يتحانوى صاحب كوايك دفعه كيماوسك بدين جام عيام مول ك اوراگروہ عذركرے كميل وجناب تھانوى صاحب كبتا تھازيان نے ميرى شمانى اور باختيارسك بدين کہا کیا بیعذرین لیں مے عاشا یکررسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کی توجین اور تھا توی کی نبوت دن مجررتی يهان مقبول اوراس ين سلى - بيسري كفرو تحسين كفر بر (قدر في تفسيل كوعيل ٨٣) كي اجما اليلي س لیجے اولا مجھی اس کی نظیری ہے کہ سلمان کلمہ برد صناحا ہاورنام اقدس کی جگدزیدوعمروکانام لے ثانيا بفرض غلط الرزبان بهيكي وايك آوه بارته كهمنول يهرول - جامع الفصولين وقراوي قاضي خان وغيرها من تصريح بكايابهان كف مردود ب ثالثاً المد وين في تصريح فرماني كد تفريس زبان بيكن كاعذر مسوع تبيل ويموشفاشريف امام قاضى عياض دابسعا خداراانساف اكربيثادن بحراية باب كومغلظ كاليال وے كتا وركهدكر يكارتار ب اور عذريدكرے كدي أو كبنا جا بتا تھااے قبله كا واسے جال بناه كرز بان ميراكبنا نہ مانتی اور بلید کریوں کہتی تھی کہ اوسک بے دین اوخوک مراہ کیا جہان بحریس کوئی اس عذر کوئن لے گا خسامساً آه آه ية محدرسول الله سلى الله تعالى عليه وسلم كوكاليال تعين جن يرات سلى دى كى اكران كى جكه دن بجرائر فعلى كلب وخزير كبتااوروي زبان بهكنے كاعذركرتا كيا تفانوي صاحب من لينے اور تحرير فرماتے كه اس واقعہ میں سلی ہے حاشا بکہ جامے ہا برہوتے مرحدرسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کی شان اقدی بردن مجر عملاي بي كركفرغالص كوسلى مخش كهدرخودنيا كفراورهاجاتاب (زياد وتفصيل كو يحيل ١٨٨)

# ذكراصحاب ودعا احباب

تیرے رضا پر تیری رضا ہو اس سے فضب تحراتے یہ بیں بلکہ رضا کے شاگردوں کا نام لیے گجراتے یہ بیں خامد الم مینٹی آنا مِنُ خامِد حمد سے ہمد کماتے یہ بیں عبد سلام عسلامت جس سے خت آفات میں آتے یہ بیں میرے ظفر ع کوائی ظفر دے اس سے شکستیں کھاتے یہ بیں میرا انجد ع مجد کا پکا اس سے بہت کھیاتے یہ بیں میرا انجد ع مجد کا پکا اس سے بہت کھیاتے یہ بیں میرے فیم الدین ہے کو نعمت اس سے بلا میں ساتے یہ بیں میرے فیم الدین ہے کو نعمت اس سے بلا میں ساتے یہ بیں میرے فیم الدین ہے کو نعمت اس سے بلا میں ساتے یہ بیں

ا حضرت افى المعظم جناب مولانا مولوى محمر حامد رضا خال صاحب قادرى بركاتى نورى خلف اكبروخليفة الميلية وخليفة الميلية عاضره مدظله مصطفر رضا قادرى فغرله

ع حضرت حامی اسنن جناب مولانا مولوی محرعبدالسلام صاحب جبلیوری قادری برکاتی رضوی از اجل فلفائے المخضرت مدظله ملقب از حضرت بلقب عیدالاسلام

ع جناب حامی سنت مولانا مولوی ظفر الدین صاحب بهاری قادری برکاتی رضوی خلیفه اللیمفرت مدخله افاطب از حضرت بولدی الاعز

ع جناب حامی سنت مولا تا حکیم ابوالعلا مولوی محد امجد علی صاحب اعظمی قادری برکاتی رضوی مصنف بهارشریعت خلیف اعلی علی ما مطبح بهارشریعت خلیف اعلی و مدرس مدرسه ابلسنت و جماعت و مهتم مطبح ابلسنت و جماعت و مهتم مطبح ابلسنت و جماعت بریلی

 عین حال حبیب ذی الجلال بتانا کدونی یہاں قصہ ہے ہیں ہاد بی ہے۔ (باقی پیجیل ۱۹۸)
مسلمانو! پیر حضرات ہیں وہ جن کوعالم وعارف وامام ملت وحامی سنت وماحی بدعت و تحکیم امت و شہید فی
سیمیل الله و فیر و فیر و کہا جاتا ہے اور کا ہے پر؟ الله ورسول کی ان گالیوں پر انا لله و انا الیه و اجعون
الله تعالی مسلمانوں کی آئیسیں کھولے کہ الله ورسول کے دشمن کو دشمن جانیں اور ان کے سابیہ ہے دور
بھائیں۔ اے میرے رب! تو فیق خیر دے۔ ایمن وسلمی الله تعالی علی سیدنا و مولانا والدو صحبہ اجھین .
ایمن والحمد لله درب الخلمین۔

....

اجداشرف نے جمدوشرف لے اس سے ذات پاتے ہے ہیں مولانا دیدار علی ہے کو کب دیدار دکھاتے ہے ہیں مولانا دیدار علی ہے کو کب دیدار دکھاتے ہے ہیں مجور اجمد مخار مے ان کو کرتا ہے مرجاتے ہے ہیں عبر علیم ہے کے علم کوئن کر جہل کی بہل بھگاتے ہے ہیں ایک اک وعظ عبدالاحد یا پر کتنے نتھنے کھلاتے ہے ہیں بخش رجم یا پہرجمت جس سے آرے کے نیچے آتے ہے ہیں جوہر منٹی لعل یا پہ ہیرا کھا مرنے کو منگاتے ہے ہیں جوہر منٹی لعل یا پہ ہیرا کھا مرنے کو منگاتے ہے ہیں جوہر منٹی لعل یا پہ ہیرا کھا مرنے کو منگاتے ہے ہیں

ول ملقب بسلطان الواعظين مولانا مولوى حاجى عبدالا حدصاحب قادرى بركاتى رضوى خلف حضرت مولانا مولوى محمدوسى احمرصاحب محدث سورتى قدس سرة وخليفه الليضرت مدخله

لا جناب حامی سنت مولانا مولوی محدر حیم بخش صاحب آروی قادری بر کاتی رضوی خلیفه الملیحضرت مدخله الا حامی سنت ماحی بدعت مولانا نفشی حاجی محمد مل خال صاحب مدرای نزیل کلکته قادری بر کاتی رضوی خلیفهٔ الملیحضرت مدخله

آل الرض ي بربان الحق ي شرق پہ برق گراتے یہ ایں تازہ ضرب شفیع احمد وا سے كهند بخار الخاتے يہ إلى دے حنین لا وہ تقیع ان کو جل ے برے کھیاتے یہ ہیں نجدیہ میں بلچل رہے ان کی جے ال ان پہ چلاتے یہ ہیں کم کوفزوں افزوں کوفزوں تر كروے را اى كھاتے يہ إلى ا بنول میں ان کے مثل فزوں کر تيرا ذكر يوماتے يہ بيں ول میں مراس نہ لاتے ویا ول میں آئی چکاتے یہ ہیں ال يه كرم ركه بريد قدم ركه ترے ای کہلاتے یہ بیں ترے گدا ہیں تھے یہ فدا ہیں تيرا اى كماتے كاتے يہ بيں صلى الله عليك وسلم بارک شرف مجد کرم

ال يفقر غفرلمالقدير محمصطف رضا قادرى بركاتى نورى ولداصغرومشرف بخلافت المليصرت مدظله ومهتم وارالافتاً عصرت

الى حاى سنت فأضل نوجوان مولانا مولوى محرعبدالباتى بربان الحق جليورى قادرى بركاتى رضوى خلف رشيد معفرت مولانا عيدالاسلام دخليف اعليم سنرت مدخله

الم مولانا مولوی محرشفع احمرصاحب بیسلوری قادری برکاتی رضوی خلیف المیصرت مرظله واین الفتوی در ادالا نآے حصرت

لا افى المكرم مولانا مولوى حسنين رضا خال صاحب بريلوى قادرى بركاتى نورى تلميذ وخليف المليطرت مرفات المعارضات المولوى في مرم مولانا مولوى في حسن رضاخال صاحب قادرى بركاتى نورى قدس سرف

اعلى حصرت بريلوى رحمة الشعليه كى كتاب الاستمداد ير

تكميلات

تاليف: شنرادهٔ اعلى حضرت مفتى اعظم حضرت مولانا الشاه مصطفی رضاخال بریگوي رضی الله تعالیٰ عنه

> پروف ریڈنگ: مفتی نفیس احمر مصباحی رضوی استاد دار العلوم مخدومی، ردولی شریف

معدرت اساے احباب الله تعالی می پیوٹے چوٹے ناموں پراقتمارا کی تو پولی می الله تعالی خور الله الله تعالی کے تعرکاروں کے حضور تعالی ہے جو بین ذیادہ پیارامعلوم ہوائ لله پیرکاروش مدارش وض ہور کاروں کے حضور فلاموں کے نام بردھا کرنیں لیے جاتے بیاں تک کہ حضرت سیدنا امام محدر حداللہ تعالی نے جو مسائل بواسٹ رحمداللہ تعالی سیدنا امام الله تعالی عندے روایت فرمائے جیے جائے صغیر وغیرہ میں وہاں امام ابو یوسٹ رحمداللہ تعالی الله تعالی عند کنیت کہ تعظیم تھی نام امام کے گئے تذکری نام احباب میں رعایت ترتیب میں بید کی مالغ ہوا کہ اپنے عند کنیت کہ تعظیم تھی نام امام کے گئے تذکری نام احباب میں رعایت ترتیب میں بید کی مالغ ہوا کہ اپنے وہی تا تو اللہ تعالی اس تعلی الله تعالی اس تعلی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی علی سیدنا ومو لانا محمد والہ وصحبہ وابنہ وحزبہ اجمعین . امین .

ضروری عرض بعونہ تعالیٰ اس کے بعد چورای (۸۴) تکمیلیں ہیں مسلمان ہوشیار ہیں حاثی کے مختصر بیان پروہابیہ حسب عادت جھوٹے کر چش کریں گے بیہ مطلب نہیں بیہ مطلب ہاس کی دائن دوزی کے لیے تکمیلات آئندہ کا ملاحظہ ضرور ہے کہ بعونہ تعالیٰ ہر کمر کا فور ہے۔

....

## بسم الله الرحمن الرحيم نحمدة ونصلى على رسوله الكريم

بھراللہ تعالیٰ ۔۔۔۔ یہ وہ مضامین جلیہ ہیں جنیں و کھے کہ ہرمنصف ذی عقل مسلمان وہابیت پر نفرین کے سوا پھونیں کہ سکتا۔ امام الوہابیہ پر عرب وعجم کے علائے کرام نے ہمیشہ رد فرمائے عمر بفضلہ تعالیٰ یہاں جو فدکور ہوگا اکثر تاز ہرد ہیں کہ اب تک نظر سے نہ گذرے ہوں گے۔ ایسے اکثر ردافظ اقول سے شروع کے جا تیں گر دافظ اقول سے شروع کے جا تیں گر دافظ اقول سے شروع کے جا تیں گر دافظ الناس ولکن اکثو الناس جا تیں گر دافلہ اللہ علینا و علی الناس ولکن اکثو الناس لا یعلمون O رب اوز عنی ان اشکو نعمتک التی انعمت علی و علی واللہ تی وان اعمل صلحا تو ضه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانسی من السمسلمین O پیشر کے وہ مضاین ہیں کہ تواثی پر گنجائش نہونے وانسی من السمسلمین O پیشر کے وہ مضاین ہیں کہ تواثی پر گنجائش نہ ہونے ای قدر باذبہ تعالیٰ بس تھا اور وہا ہی اگر شک ڈالیس تو بفضلہ تعالیٰ یہ تفصیل موجود و باللہ التو فیق ہر بحیل سے پہلے وہ شعر می ہندستا قوال الکھ دیا ہے جس کی ہی تھیل و باللہ التو فیق ہر بحیل سے پہلے وہ شعر می ہندستا قوال الکھ دیا ہے جس کی ہی تھیل

ڈیرٹھ سواقو ال امام الطا کفد اسلمیل دہلوی صاحب

اسٹر کو رسل کو ملک کو جو مانے

اس کو خدا ہے چیٹراتے ہے ہیں

انکھیل ا: اقول بھی نہیں کہ انبیا و ملائکہ اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ما نتا

امام الوہا بیہ نے صرف خبط ہی تھیرایا ہو بلکہ اُسے ہر حرام ہے بدر حرام کیا۔ صفی ہوئ وہ کا کہا آدی کتنائی گناہوں میں ڈوب جائے اور محض بے حیائی بن جائے اور یرایا مال

کھا جانے میں پچھ قصور نہ کرے اور پچھ بھلائی برائی میں امتیاز نہ کرے تو بھی شرک

گھا جانے میں پچھ قصور نہ کرے اور پچھ بھلائی برائی میں امتیاز نہ کرے تو بھی شرک

# ذخیره کتب محمد احمد ترازی کراچی

قدروا الله حق قدره ظالمول فالشبى كمثان كاقدرنه كالشعزوجل ايك قوم كاحال بيان قرماتا بي يسريدون ان يفرقوا بين اللَّه و رُسله "الله اورأس كرسواول بن جدالى والني حاسة بن ، فرما تاب "او لنك هم الكفوون حقا" ي حقيقي كافر بين الله اورأس كرسولون مين سيجدائي و النام كدان كي عزت،ان كى عظمت الله كى عزت وعظمت سے جدا ہے۔ حاش للدانبياكى شان الله بى كى شان ب-انبیا ک عزت الله ای ک عزت ب، انبیا ک تعظیم الله ای ک تعظیم ب- دیکھوائمہ دین لینے فرمایا ہے کہ غیرخدا کے لیے تواضع حرام ہے پھرعلا وغیرہم معظمان دین

(ك بسم الله الوحين الوحيم نحمده ونصلي على دسوله الكويم ضرورى الطاحة مسلمانوا واحدقهار واللك على رسل الله على وسوله الكويم ضرورى الطاحة مسلمانوا واحدقهار والله الله تعالى عليد وسلم كى يتاه جب والحمل كا دين ليتاب من الله الله تعالى عليد وسلم كى يتاه جب ووكى بيا من كا دين ليتاب عقل وحياميلي جين لينا بوديو بنديول وبايول يرسة ايررومت باربارشالع بورباع كرس خواب عدم ص بین دولو فرمای دیا تھا کہ دم ہے فلال فلال وقیر ہم کسی دیو بندی یا دہائی مقلد یا فیرمقلدین ہے دینوں میں در کیال اوردم میں اور جواب کیا علی می ایاسوے ہیں سونے والے کر حرک جا کتام ہے۔ سوتا کی جا کے جی مرده كياكروث ل\_ عرشر وبخاب لا قد يكى مشراى ا عائج ثناه الله امرتسرى كو يمريمرى آنى برجه اللي حديث ١٦ كام من قادى مبارك العطايا النبويه في الفتاوى الوضويه كرسال باساحقا كدوالكام كالعموان ہا ایت متحون (جس میں عام و مابیر کی ۱۳ منالتیں خباشتیں اور ان کے ساتھ و یو بندید کی ۱۸ اور ان کے ساتھ فیر مقلدول كى يورى سومع سندو حوالد فدكور إيس جن ش بيقا بررو يحى بي الل كريكا بنااورائي يعنى بما يُول كا دكمرًا رویا جواب ناممن تھا کر قسمول کی و حال بنانی کہ ہم خدا کواور اُس کے فرشتوں کو کواو کر کے کہتے ہیں کہ یہ ہم پر ويوبنديون وايون يرمراسر بهتان ع جوث عافر اعسبحن الله أى رماله ماركش مودليون يكى تو البت فرما يا تفاكم خدا كوجائ بي يين جوخدا بأعدم مائ يين اور يحد مائ بوالله عن وجل أس ے برز و حمال ب مجر خدا جائے کی خدا کو گواہ کر کے بیمر کے جمونا حلف بک رے دواللہ عز وجل بہلے جی قربا جا بيشهد الله على ما في قلبه وهو الدالخصام الدواية دل كابات يركواه كرتاب اورووب جَمَرُ الوول ، بر حرر ميث ب المخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين -ائی قسموں کو ڈھال بنا کر اللہ کی راہ ہے روکا اُن کے لیے خواری کا عذاب ہے۔ بات صاف می حوالے موجود تع الله بملاكر عاى سنت ماى بدعت حاجى عنى ولقل خان صاحب سلم كا أنبول في مبارك رساله يك كروسة اختريمناك ملقب بلقب المريش اعاع اورأى كملني في في دري كرديس شائع في ما يااورا عمول ے معذورا فی برکوآ لیاب مشعلوں سے دکھایا سو کے سوقا ہرر دوبابیدو او بندید کی عبارات بحوالہ سفیقل فر ما کر ثابت كرديداوران كي واحسر كاى يهد ان كي عدره كفراوركناديداد بتاديا كرمهيس الشرور ومل كاساح منى يربركز ايمان يس اورساته في وه جومسر مت على نيف اللي سنت عى جولة اور برايك يرمنيا كر چو لئے تھے اُس کا خاتر روا اسلام کی تعریف ان سے ہو چی کر اسلام کے مدی ہو سلے بیاتو بتا واسلام کے کہتے ين أس كى الحك تعريف دكها وجس يروي التراض نه وعين جوم تعريف الل سُقت ير بكهارتي مواورساته وى المعدياك بم كودية بن ندها سكوك بحرك مد عسلماني كدى مو يزوابت (بقيا كل صفير)

واكاوالناء حرام كهاناء حرام كرناء حرام كراناييسب باتين حرام ضرورين محرانبيا وملائكه محدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كوما تناان سب سے بدتر بانا لله وانا اليه راجعون ملمانو! كيااسلام اىكانام ب-

سے حق سے چھوٹا اُن سے اعظم نہ چے میں اور مناتے یہ ہیں وہ ب رکھ پھارے برز شاکر کس کو بناتے ہے ہیں متحیل ۲: اقول، اس نے اللہ عزوجل کو بڑے سے برا اور تمام مخلوقات کو ذکیل سے ذلیل بتایا تو یہاں جارہوئے ایک اللہ کہ بڑے سے بڑا ہے، دوسرا وہ بڑا کہ ذلیل تہیں اور اللہ سے چھوٹا ہے، تیسراایک ذلیل، چوتھا تمام مخلوقات کہ اُس ذلیل ہے ذلیل ہے تو اللہ اور مخلوق کے درمیان دواور ہوئے ایک بردا کہ خدا سے برائی میں کم بودسراذلیل کرمخلوق سے ذات میں کم بادراگریوں مانے کہ وہ ایک ہی ہے جو الله علم بردااور محلوق ہے کم ذلیل ہے جب بھی چے میں تیسرامانے سے جارہ ہیں۔ بيا كرصفات البي كوكها كه نه خالق بين نه مخلوق تو الله كي صفتين ذليل مفهرا تين اوربيكفر ہاورا گرغیرصفات کوکہا تو ذات وصفات کے سواایک اورکومانا کے اللہ کا محلوق نبیل میہ بھی کفرے۔شاید ہندوؤں کے بتوں کو کہا کہ آتھیں وہ ٹھاکر کہتے ہیں اور بیتمام مخلوقات کو چمار کہتا ہے اور تھا کر چمارے برا ہوتا ہے اور بامحن سے ذکیل وہ بالمصن اس كامعبود موا\_

فرے ہے جس کو گراتے یہ ہیں ل لا والله وه شاك خدا ب رب کا مقابل سمجے رسل کو اینا شرک بھلاتے یہ ہیں دونوں کی تول کراتے یہ ہیں ال کی عزت فق سے جدا ہے يحيل ١٠: وہاں جمارے بھی ذلیل کہا یہاں ذرّہ ناچز ہے بھی کمتر یعنی چوہڑے چارے بھی بدر کدوہ پھرانسان ہیں اور انسان کوعزت بخشی ہے" و لقد کومنا بنید آدم "اورائي گالي كايردويدكماكم تم في والله كي شان كرويروكها ب-اقولما جدا ہوتی توعزت کے جصے ہوجاتے۔ ساری عزت اللہ کے لیے نہوتی تواس نے اللہ اللہ کے لیے نہوتی تواس نے اللہ اللہ کی شان کو پھارے بدر اور ذرّہ ناچیزے کمتے کہا۔ اقول، ساری علت وہی فرق

متعقر جنم من اصلاً خرنين) يعن ندكفري صاحب إلى يركواصلاً ففرت ندول من الله ورسول كى اصلاً قدرو مزلت بي خرور كا بيدري فكايت طرة تري وواجي الجي بهت بل دفع بولى باولا مسرك جواب كوذكر ري وي ال وي ال ويايت كود ع كود ع كوش يام كالم مر ف ان مملات على او ي كرك كافرة وكاد ع كر فريداراخاريه جاني و كرموشر وخاب رى زاشرة لين بين جواب كام مرف يحى كرف بن كديس ال ير مارا آپ كافيمل كرآب مارى كى معتركاب يدوالددكمادي بى سار عدواب كاتر كاتى ى ب حسكا مامك وى كانول ير باتحد ومراجيى اوير عولى آئى بقال الدتعالى وحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر و كفروا بعد اسلامهم منت أضات بن كرأتهون في تركبااور وكل وكل مركب كابول كبااورسلمان كبلاككافر بولي فين نيس محى كومبو بواجواب كالك طريب ايك ادرب دواس بحل مرے كا ب مسرف اس كم مقل رسال مبارك كاليك اوراعة الل كياك وبالى الي كوخدامات إلى جو لواطت بيسى خبيث بدحيانى كامر تكب بوناحى كرمنث كى طرح خودمضول بنا كوئي خباف كوئي ضيحت أسى ك شان كے خلاف ميں وہ كھائے كامنداور بحرنے كاپيث اور مردى وزنى كى دونوں علامتيں بالغول ركھتا ہے۔"مسٹر نے اس کانام مررحوال رکھااور جواب میں قربایا ہم اعلان کرتے ہیں کہ اللہ جل شائد و م فوال کی نسبت ایا بوطفیدہ ر کے والا کافر بلک و برید ہے۔ ساتوں کالم میں صرف بیدو سطری جواب کی میں اور اس جواب موکیا یعی علی و حیاوا بمان ودین سب کو۔اب ممیں بہاں مسرے چدم وری سوال بیں سوال اوّل بہت اوب سے کر ارش کہ آپ كام الطا كف المعيل واوى صاحب كى يك روزى اورآپ كے جم نواد يوبتر يول كر خذ مولوى محود حن ديويتدي صاحب كي تريظام الملك (جن كوآب البيرية على جي "ماميان سقت وناصران لمت ماحيان بدعت الكورب بين كياآپ كے يهال كامعر كائي الل سارے وابية كياآپ كيم زبان بول ك آب ي الى تريرية م روكرابوالوقائد موالى أى وقا كانى ركة كراك والماع كربال بال المعيل وباوى واللي ويوينكافروبري بي كياآب الجى الجي اعلان ندكر يط يحر نارة اوب سوال دوم ملانواس مرح خيات اورون دبازے فریف کود عصے رسالہ یک کروسہ فاخت سقدہ اوراس کی اصل مبارک سفیہ ۲۵ عطبوم موجود ہیں أن ين يون تقالواطت كامر تكب بوناخود منعول بناكوئي خياشت أس كي شان كے خلاف فيس يعني و بالي دهم ميں يها إكيال أي رحمكن بي أس كايه بتاليالواطت كامر عمل موتاخود مفعول بلما ليني بدوا فع موتى بين تاكه ناوا تف كو چن سیس کردیکموان کا وقوع مانا ماری سی معتر کتاب میں میں ۔ کون مسٹر کیا بیابوالوفائی کون مسٹر بیددیدے ک منائی۔سوال سوم شاید جا الوں کو یوں دھوے دیں گدان وبالی کتابوں میں دو خدمب کی جس سے بیاب نا ياكيان يقينا ابت إلى كرخاص لواطت مفعوليت أن الفاظ على أقر ارتين - كيا برعاق مبين جانا كمريك معن عي ے يو دالى كاوں عن أى لمون قديب كامرة تقيرة ي جس عيب يقية البت ا مان كريمرنا كملي وعنائي كي برحيالي بيانيس أميل فقول وأب الريركانقى كتي بي سبحن اللهانشدورول كويرا كمياس يمسلمان يجيالين ووهيديني مركوني ومثال كانام زال وردم بل الريج بوال جهارم بهت اچماؤ منائی میں آپ کے بیال میں ابوالوقائی ہے اپنی اس وقا کا صدقہ بہت ان تا ویکے کرا کرزید کی کو ولدالحرام كلصة كاشكاما ع كاكراس فأس كامان كوزاد كياس يرووروك يد إع واع يا ال بھے پر جبوٹ بہتان افتر اے بیری کی معتمر کتاب میں پر لفظ دکھا تو دو کدائس کی ماں زانیہ ہے میں نے تو پہاک وه ولد الحرام بي لو كما وه مياد مكارضيث كذاب فري وها بازند اوگا- (بقيدا كل مني ي) كے ليے تواضع كا حكم ديا ہے۔ اگران كى عزت اللہ بى كى عزت ندہوتى توان كے ليے تواضع كا حكم ديا ہے۔ اگران كى عزت اللہ تواضع حرام ہوتى قال الله تعالىٰ "فان العزة لله جميعا "سارى عزت توالله العزة ولوسوله وللمؤمنين "عزت توالله اور

کردیا کرتمیارے انہیں اعتراضوں ہے اللہ ورسول جل وعلا وسلی ایشد تعاتی علیہ وسلم نے اسلام وایمان کی جو تعریقیں فریا تھیں سب غلط تھمبرتی ہیں نیز ای برایک قاہرسوال کیا کہ دیجھواللہ ورسول بنل وعلاصلی اللہ تعاتی علیہ وسلم نے رسولوں کو مانٹار کن ایمان بتایا اور تسیاراامام تقویت الا بمان میں کہتا ہے اللہ کے سواکس کونہ مان اوروں کو انتاض خطب اب قرباع الله ورسول في عن خط كوركن ايمان بنايا المعيل وبلوى ركن ايمان كونس خط كهدكر كافر بوااورجب وه كافرتوأس كمع مأس كمعتقدتم اورويج بندى سبكافر بوئ يأتين بيسنسوا تسوجسووا بينوا توجروا بينوا توجروا فرض والخقرمارك دمالة الماديد بككترزكر بااسريث فمراع ماكاصاحب موصوف ہے ل سکتا ہے۔مسٹر کا ہرجہ ۵ اشعبان کا تھااور یہ مبارک جواب 24 شعبان کومسٹری پیکی بگل ملبیعت نے بہ برارمعیت دومینے تو جھلے دے رعی سوجی ہوگی کدندراورفتن ندوے ماعدن جواب دے تو کیادے روشن آ قاب کو ترانے کی بوی آ وجودنا حلف تھا اس یک گزوسہ فاختہ نے اُس کی ڈھال بھی پھلنی کردی بندوے تو وعنائى بدحيان كادعم جرشد موتا بأخ تير ، مين كى سويعى كريك نديك كدورول كومانالو كفن خبط مغراى دكا بـاورالله بعى خيال اى خيال بجرجوريال كرے، شرايس يدايے كاكيا خوف توجو كه بان هي الاحيان الدنيا نموت ونحى وما نحن بمبعوثين ال كادنيا كازعرك جاى علمرناجينا أفتا شہوگا تو دنیا میں سکوت کی روسیای کیول لیں لبندام ذی القعد و کواس مبارک رسالے برویز کی حیاہونی تواب کوئی جواب دیا جاتا چھائی اورائے سارے طا تفد کی گرائی بنائی جاتی مگر تامکن واقع کو مر بوجائے اور جموتے حلف کی ڈھال پہلے یاش ماش ہوچل ہے لبذااپ کی اپنا اور دیو بند یوں سب کا کافر دہر ہے ہوتا صاف كط لفتوں ميں قول ديا اور جنهوں نے رساله مبارك يك كروسه فاخته يا وہ ارشاد عليل باب العقائد والكام شه ويكساءوأن يردن دبارعاء حرى والت كويه جالي بطى كه بم تواييامات والوبي كوكافر دبريد كبدرب إلى بملائم السامات والانكه برديمن والاو كمير باي كريقينا تمهيل السامات بواور يقينا تمهيل ووبوج فودكا فروبر بركه رے ہو بیال بھی تقانوی صاحب سے معنی أنہوں نے سالہا سال قاہر ضریوں کے صدیع جسل کراسا البنان میں بھی ڈھرا پکڑا کہ کھلے فقلوں میں اپنا کا فرہونا قبول دیا بلکہ بنتا تھم علائے کرام حرمین شریقین نے اُن پرلگایا تھا أس يربعي اضافه كياجس كابيان أن كے اقوال شي آتا ہے۔ پھر بھي أنہوں نے اپني بكڑى بنانے كودم تو ڈنے كى م كيد حركت نديوي أو كي جس بر١٣٢ قابر ضريس وقعات السنان اور٢٩٢ سرتمكن رداد غال السنان على بوع مستراك اے ایج عطارے محصة بول سے صرف اسے كفرود بريت كاقرار واعلان برقاعت كى اس مضمون ميں الل حدیث کے تقریباً سات کالم ساو کیے ہیں۔ وُ حالی کالم میں تورسالہ مبارکہ کا کلام تعلی کیا ہے باقی سارارو تالٹر پچر کا رویا ہے کہ طرز تحریر خراب ہاوراس روئے عل محل اسے محدوم ایمان کو بھردو فیضے فرمائے ہیں واللہ جمیل آپ كانتاف مقائد كائن فاعتنى دكرى اعقادات ائن فرت بتى آب كالرير (طرز وي) مسلمانوا طرو تورى شكايت يى تو به كدان كرزويك ان كوخت ست الفاظ كجاب مسرايد يراسلاي عقائدكو كفرى اعتقادات كه كرطف ، كيت بي كدأن كوكفر التى نفرت يلى معنى دوشت كلاي ، مسلمانوا كياب مسلمان کی شان ہے کہ اُسے کفرے نفرت کم ہومسلمانو! کفر کیا ہے انٹدورسول جل وعلاوسلی الثد تعالی علیہ وسلم کی معاذ الله تكذيب كيابه مسلمان كي شان ہے كہ اللہ ورسول كوجمونا كہنا اپنے برا كہنے ہے باكا جائے خير بيرة ان كي اعرونی حالت ہے جوخود کھول دی کہ كفرے تغريت كم ب ( كم فقى مطلق بر محى بولتے بيں) ول ميں الله ورسول ے زیادہ اٹی قدر ب( مجل فی تحض ر مجی موجود کو تفصیل دیتے ہیں اٹلی جنت کو عیسو مستقد افر مایا حالا تک

میں اس لفظ کی تصریح کی کہ فخر عالم حق تعالیٰ کے مقابلہ میں بیان شرک پرستوں کا کھلاشرک ہے۔انہوں نے دومتقل عز تیں رکھیں ایک اللہ کی دوسری انبیا اولیا کی اوران کا باہم یوں موازنہ کیا کہ اس کے مقابل یہ چمار اور ذرہ سے بھی بدتر ہے طالاتكدىيائى كظل بين،أى كى عزت ان من جلى فرما بي بعرناب تول كيى \_اگر بلاتشبية كين بن بادشاه كيمس كى أس كے مقابل تذليل كيجے كرية وأس كے سائے نہایت ای ذلیل ونایاک ورے بھی بدر ہوتے ہے بادشاہ ای کی تو بین ہوگی کہ أس على مين باوشاه عى كى خو يى جلوه كرب-اى ليے انبيا واوليا ، مدد مانگنا شرك بتاتے ہیں کہووان کے نزدیک خداہے جدائتی ہیں جیے مشرکوں کے بت-حالاتکہ بہتان ہے جوٹ ہے افترا ہے اب ویں سے مرف وایک پر فیعلہ کیا کہ بس اس پر مارا آپ کا فیعلہ ہے کہ آب جاری کی معتبر کتاب سے بید والد دکھاوی اور ویکھیے رسالہ یک کروسہ فاختہ میں صاف متنب کرویا تھا کہ يغرض بإطل اكران يوري سومغريول مين بعض خالي بحي جاشم (حالا تكدوه يقدية سب جكردوز وعدوسوزين) جب مجى مسرات منه خدا كے مكر خدا سے كافر بين كدوه سراس جموث بہتان افتر اكيد يكے بين تواكر أن كوخدا برايمان كاادعا بياقو برضرب كي نسبت جموث ببتان افترا اونے كا ثبوت ديں ورنداين بي برحي آيت اسينا اورخود جمي الت ليس جمل كاآب ي ترجمه كياب كه افتر ااور بهتان وي كرت بيل جن كوخدا يرا بحال كيس وبالمر ويدكه اين ای پرچہ اردی القعدو میں یک کر کی سے مبارت بلف پر افی کے لیے اس بھی کی ہے۔ بدیر اس ایک پر فیصلہ ( و مثانی بے حیاتی رہ بالر بچرروس کے ) کمال ابوالوقائی ب یاسی عوق کے باب بے مووقا کا دھیان ر ب\_ موال وجم أن موضر بول كالويد جواب مواكدات مداية آب اوراية عاميان سنت داو بتديداور سارے كسارے واليكوكافرو بريكول ديا مر(١) ووجو ككر وسفافت نے ١٥ كفرآب كا كافرے ر برهائے۔(۲) دوجوآب کوتعریف اسلام عاجز بتایادہ جوٹابت کردیا کے سم منہ ادعائے مسلمانی تم الجمي اسلام كوجائة يي تبيل \_ (٣)وه جو ثابت كيا كهمولوي المام الدين صاحب ساكن كوني سلمه كي تعريف ابل شف پرآپ کا احتراض احید أى تعریف اسلام برب جورسول الله سلى الله تعالى عليه وسلم نے كى۔ (٣) نيز أس تعریف ایمان پر چوصفور اقدی نے ارشاد فریائی۔ (۵) بلکے فود اللہ ع وجل پر جو آس نے مؤمن کی تعریف کی۔ (٢) وه جو قا برسوال تفاكدالله ورسول في خط كوركن ايمان كيايا استعيل اورسار ، وباني ديو بندى اورتم ب كا فر ـ ( ٤ ) وه جود كلما يا تما كدرسول الشعلى الله تعالى عليه وسلم كو كفار جتنا جائة تنت كر بمس بيعية وي جي أنسيس كمقلدتم بوك\_( ٨) وه جوطو يلي كالتياة تابت كياتها كم في جناب تعانوي صاحب كوكافر مرك كهدوياس جرم پر کدائنہوں نے تمام عالم کورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كابندہ مانا۔ وغيرہ وغيرہ ان تمام كا برتيا نجون كو مسٹری ہوشیاری اس پرچدیں ایوں چھیائی ہے کہ رسالہ قد کورہ میں اور بھی بہت کھتولی یا تھی ہیں جن کوالل کرے بمانة ناظرين كوطول كرنائيس والبح الشدر افاض - يصرح مكارى اورائة بجزوكريز كانبايت الرمناك ريقے يود دارى ك ياكل فرق بي مياد ہو يماك ہوجو آئ ہوتم ہو بندے ہو كر خوف خدا كاليك ركت ملمانود كمايب شرقالين بجاب ك شرى ولا حول ولا فودة الا بالله العلى العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد واله وصحيه وابنه وحزيه اجمعين امين والحمد لله رب العلمين ١١٢ع ففرله) ڈالنا ہے کہ اس نے انبیا واولیا کوخدا کے مقابل ایک مستقل ہتی سمجھا ہے۔ وہاں کہا الله كى شان كے آ مے يہاں كہااس كروبروء آ محاورروبرومقابل بى كوكہتے ہيں۔ التكوي صاحب في الى ملعون قول كاجاك سلاف كواية فتاوي صفيه اول صفيه ٨٨

موال بجم بك بي عدياكام آب افي بي ليجيآب في اعدار اسلام صفيهم يردياندي مبارت اللي ك كاير ميشورةم على فالقاادراس يراعتراض جايا كالتوريض كالخون إو فالها تامو كالنس بحولا ياخان سياق ضرور آلوده اوا اوگا (چرز) بے مسرى لا يج - فراس كا فرض بدويلي كه ياضائے كا لوده اونا حيل كا خون کھانا آپ کے سوای کی عبارت میں کہاں تھا گھرآپ نے کیو کر افترانی بہتائی جموث اعتراض بھا کر شقت نساریٰ کی تقلیدے تالیاں فیش بیس نیس اعتراض میک ٹھیک ہے اور جیسا وہ آپ کے سوای پر فھیک ہے یہ آب رِ الميك أر ايانيل موال عقم جائے ددوہ بات جس يريبال آب سارا نجور كور ب إلى اين آب ك معبود کا چوری کرسکتا آب کے حامی شفت ، ناصر لمت، ماجی بدعت نے نظام الملک میں اس کے تو خاص افظ کی تفری کی ہے کہ جہل علم چوری شراب خوری سے معارضہ مجی۔ یہ کلید ہے کہ جومقد ورالعید ہے مقد وراللہ ہے مر الله الله كام عاموال العم يرى جائے ديے كئے كئے بول ك مرس ك الله والم ے بول جلیے (۱) آپ کے دھرم میں آپ کا معود ماں بال وی سے آپ اسے خیال می اللہ عل شاف وعم اللہ علی رے میں چوری کرسکتا ہے یا کیں کبو۔ ہاں ضرور کرسکتا ہے ورشدانسان سے قدرت میں کھٹ رہے گا (وہ دیھو اسینے امام الطائف کی مکروزی سلحہ ۱۴۵) ورنہ ہر مقدورالعید مقدوراللہ ندر ہے گا ( وو دیکھیوا ہے حامی شکت نامسر المت كالحريظام الملك) ورنداب كنزويك على كل شيء فديو مدركا (ووديموس كذايول كي ي لتي) (٢) جب وه چوري كرسكتا ہے تو اپني ملك جرائے گا يا براني كو كيو كر براني اپني ملك ليما چوري مين موسكا\_(٢)جبوه يرانى ملك چائے گاتو أس كسوالور بحي ما لك متعل موت ياليس كوموت اور يك ہوئے۔ (٣) کیا بندہ خدا کے مقامل کی چیز کا مالک منتقل ہوسکتا ہے کہ وہ شیخہ خاص اس کی ملک ہوخدا کی نہ ہو کہو کہ و بر کرنیں \_(٥) جب بندہ خدا کے مقاعل ما لک منتقل تین ہوسکا اور تبیارے معبود کے سوا ضرور اور بھی ما لکے مستقل ہے جس کا تبرا میں اقر ارکر ملے ہو کہو کہوجلد کہوکہ بال مانا اور ضرور مانا۔ (٢) بندہ کروروں کی چەرى كرسكتا ب خداايك بى كى كريخ زياده يرقادرند موتو يكروزى ديرچه رفام الملك اورتم سب امحاب عقيدة کذب کے نزویک بندے ہے کروروں درجے قدرت میں کرا ہوارے کا پالیس کوخرور رہے گا اور بیاجا تز کیں۔(۷) جب بیرجا تزمیس تو تم بر کروروں خدا ما نتا داجب ہوا پالیس کیو کیواور جلد کیو کہ چیک ویک اور یقیناً یں وہانی وو یو بندی دھرم ہے کہ خداؤں کی گئی کروروں ہے بھی سوا ہے۔ کیے پھر جھوٹ بہتان افترا کا رونا ہوئے اور ہیں چرکی لٹریچرکی کیا شکایت کا فرو ہر سے کئے سے زیادہ بخت اور کیا ہے جس کا گلہ ہے۔ کا فرد ہر سے شرعا اخت افظ كالسحق ب يا تعظيم عمر م كا اوراكر يكر بلنا كهاؤ كريس بين بم ايسي ين أو بال افرض بان جولون اور خوداے اقرار واعلان عدم ورا موجائے۔اس وقت ہم آپ کی مان لیس کے کد ماراس وجے آپ کو کافر كبنا فلط تفاجم بالفظافورا والبرايس مح عركش يح كاشكاء اب يحى بي منى موكى شرعا فقط كافراى مخت الفظ كالمحق نيس بلكه بر كمراه بدوين اي كمرابيال متالتين جن كالحضربيان جا بك ليت و پيكان جال كداز وياب العقائد والكلام ويك كزود وفاخته ويك كزوسه فاخته وغير بارسائل مين بصب بي نظل كراسيخ آب كو كي مسلمان بنا نیے اس وقت ہم اے سالفا الدوائی اس محاور آپ کی بوی دح شائع کریں محکوں بیصلاح ماہے گایا ایس موال میم مشرآب نے تو پرچہ ۵ شعبان ۱۹ مئی بین بیاض اُٹھایا اور خدا کو کواہ کرے کہا تھا کہ بیسراس

امرا رؤیت خم نبوت سب کو عدم بیل سلاتے یہ ہیں میکی اللہ تعالیٰ علیہ وسلاتے یہ ہیں میکی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لاکھوں فضائل عالیہ خاصہ عطا فرمائے کہ کسی نبی ورسول نے نہ پائے از انجملہ فوق ساوات معراج ہوتا، اس زعدگی میں دیدایوالی ہونا، خاتم انہیں ہونا، ظاہر ہے کہ بیدفضائل فقظ رسول کہنے بیل نہیں آسکتے ورندرسول تو سب ہیں، بھی میں ہوتے لیکن امام الوہا ہیے کہنے بیل نہیں آسکتے ورندرسول تو سب ہیں، بھی میں ہوتے لیکن امام الوہا ہیے کہنے در کیک حضور کی خوبی ، کوئی کمال ہیں سب رسول کہد دینے میں آ جاتے ہیں تو صاف کہد دیا کہ حضور میں کوئی خوبی ، کوئی کمال ایسانہیں جوسب رسولوں میں نہ ہو۔ یہ معراج و دیدار وخم نبوت وشفاعت کرئی وافضلیت مطلقہ وغیر ہاتمام خصائص حضور سے معراج و دیدار وخم نبوت وشفاعت کرئی وافضلیت مطلقہ وغیر ہاتمام خصائص حضور سے صرح کا انکاراور کھلا کفر ہوا۔

التالا واقف ہیں احکام سے باتی سارے فضل گاتے یہ ہیں اعلام سے باتی سارے فضل گاتے یہ ہیں اعلام الوہابیہ خصوراتدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں صرف اتنی بڑائی مائی کہ اللہ کی راہ بتائے اور بھلے ہُرے کا مول سے واقف ہیں تو باتی جملہ فضائل اور ظاہر و باطن کے تمام کا سیجیجہ جوزات ان سب سے تو گفر ہوائی رسالت فضائل اور ظاہر و باطن کے تمام کا سیجیج بجوزات ان سب سے تو گفر ہوائی رسالت کی بھی خرندری نظاہر ہے کہ راہ بتا نا اور واقف ہونارسول کے ساتھ عاص نہیں ، سی ایک عالم ہادی کی شان رہ گئی جو وہا بینے خود امام الوہا بیہ کے لیے مانے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ بتا تا اور بھلے ہرے کا مول سے واقف تھا۔ اقول بلکہ یہ خود راہ پر ہونے کو بھی مسلم مہیں بہترے ہیں کہ بھلے ہُرے سے واقف ہیں اور اوروں کو راہ بتاتے اور خود مسلم نہیں بہترے ہیں کہ بھلے ہُرے سے واقف ہیں اور اوروں کو راہ بتاتے اور خود مسلم مہیں کرتے۔ قال اللہ تعقلون ''کیالوگوں کو بھلائی کا تکم دیے اور اپنے مسلم کا بس انام جو رکھا۔ آپ کو بھولے ہواورتم کی برخ منے ہو کیا تہیں عشل نہیں۔ امام الوہا بیہ نے حضور الدی صلح اللہ تعقلون ''کیالوگوں کو بھلائی کا تکم دیے اور اپنے مسلم کا اس انام جو رکھا۔

أن ب ما ملكا العينه خدا ما ما مكنا ب-ے ان کا نام دھرا ناکارے کفر کے کام تو آتے ہے ہیں بتحیل ۱۲: بیناپاک عبارت بھی اُسی دعویٰ صفحہ ااے ثبوت میں لکھی کہ انبیا اولیا کو بكارناشرك ب\_ يهال محبوبان خداكوعاجزناكار عكهاى تحااوريدكدوه كحفائده نقصان نہیں پہنچا کتے یعن بیل اور سانپ ہے بھی گئے گزرے۔سانپ نقصان دیتا اوريل قائده كانجاتا بـ قال الله تعالى ولهم فيها منافع و مشارب -اقول ساتھ لگے اللہ پر بھی عنایت کہ أے مخص کہا ایسے مخص کا مرتبدایے ناکارے لوگوں کو صفحہ ۲۳ پر کہا اللہ وہ مخص ہے۔ مخص أبحرے ہوئے جم كو كہتے ہيں اور اللہ عزوجل جم وجسمانيات عياك مرجباس كزويك أعجت ومكان ع یاک مانا گرانی ہے جیسا کئن قریب آتا ہے تو آپ بی أے جم تغہرایا۔ ٨٠٥ ان كے منديس خاك ہوكى كر مٹى ميں فرك ملاتے يہ يى پراس کفر کی تہت شہ یر رکھ کر خاک اُڑاتے ہے ہیں محيل ٥: مركمني من مانايدكجم كل كرفاك مواورفاك من فاكل جائي صریح تو بین اور کلمہ کفرے \_فقہائے کرام نے اس پر جاج کی تلفیر کی جس کا بیان كوكبه شهابيين ب،سلمانون كاايمان ووب جوخود حضورا قدس سلى الله تعالى عليه وسلم في على عديث يل فرمايا" أن الله حوم على الارض أن تاكل اجساد الانبيا" (زادابن ماجه)فنبسي الله حيي يوزق" باشك الله وجل نے يغيرون كاجم كهانا حرام فرمايا ہے۔ نبي الله زنده بي، رزق ويے جاتے ہيں۔ كنگوى صاحب في مرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ويشود عر يهاں جوايے امام كى حمايت جميت جاہليت كى ہاس كى خركيرى أن كے اقوال مينآنى --

١١١٢ فوق رسالت شديس نبيل کھے جلد خصائص وهاتے يہ بيل

سے بہتان بھی شہ پر رکھا کتنا حق کو ستاتے یہ ہیں محکیل ۸: وہاں بعنی کہہ کررسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر معنوی افتر اتھا یہاں حضور پر صرت کا افتر اہو گیا۔ اقول اولاً وہاں بڑائی کا ذکر تھا یہاں مطلق اتمیاز کا ای میں حصر ہو گیا۔ عقد م فسق پیشتر بہتر ٹانیا: وہاں تک ہدایت باتی تھی یہاں وہ بھی میں حصر ہو گیا۔ ع قدم فسق پیشتر بہتر ٹانیا: وہاں تک ہدایت باتی تھی یہاں وہ بھی اُڑکر نری احکام وائی رہ گئی کہ حضور نے فرمایا مجھے صرف اتفاا تمیاز ہے کہ میں احکام جانتا ہوں اوگ عافل غرض ۔ چندا نکہ دخش حسن نہد برسر حسن ایں وہلو یک فر جانتا ہوں اوگ عافل غرض ۔ چندا نکہ دخش حسن نہد برسر حسن ایں وہلو یک فر بہد برسر کفر

قال الله تعالى "وما ارسلنا من رسول الاليطاع باذن الله "بم ني تمام رسول ال ليطاع باذن الله "بم ني تمام رسول اى لي بيج كمان كا كام مانا جائم ،الله كا يروا كلى سرد كلمه طيب ير بحى شرك كا مواد كلمه طيب ير بحى شرك كا مواد كلمه طيب ير بحى

النہ ورد کھمہ طیب پر بی شرک کا موضط پھیلاتے یہ ہیں میکیل النہ اور بینیں کہدیجے کہ اُس میں اللہ کا نام بھی تو جینا ہے کہ شرک تو دوسرے کے ملانے ہی کو کہتے ہیں نہ یہ کہ خاص دوسرے ہی کے لیے ہو۔ تقویت الایمان صیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو کوئی کچھ میرے واسطے کرے اور غیر کو بھی اُس میں شریک کردے تو میں اپنا حصہ بھی نہیں لیتا سارے کو چھوڑ دیتا ہوں اور اس سے بیزار موجاتا ہوں۔

کل معجزے سے بہترے جادو اکمل و اقوی گاتے یہ بیں معجزے سے کامل وقوی تر بیاب الوہابیہ کے دھرم میں معجزے سے کامل وقوی تر بیاب جادوگر دکھا سکتے ہیں پھر معجزے سے نبوت پر یقین کا کیا ذریعہ، یہ فرق کہ بی بے اللت دکھا سکتے ہیں پھر معجزے سے نبوت پر یقین کا کیا ذریعہ، یہ فرق کہ بی بے آلات دکھا تا ہے اور ساحر آلات سے کیا کام دے گا کہ آلات ساحر پر اطلاع کیا ضروراور جب وہاں بے اطلاع آلات اس سے بودھ کر دیکھیں تو یہ ساحر پر کیوں نہ ایمان لائم کے اور اگر باوصف جہل آلات اس ساحر کہیں تو نبی کو کیوں نہ کہیں گے سے ان کے بھائی کہائی کرتے۔

مع مار قادر کین شر کو پھر محن بناتے یہ ہیں

عین علیالسلوۃ والسلام نے قربایا اسری الاکھ والا بسوص مادر ذاو اند صاور برص والے ویں اچھا کردیتا ہوں اور فربایا واحبی السموتی باذن الله میں مُر دے جلا دیتا ہوں اللہ کے کم سے اور فربایا ''وانب شکم بسما تاکلون و ما تسد خسرون فی بیسو تکم "میں جہیں بتاتا ہوں جو پھی کھاتے اور جو پھی گھروں میں ذخیرہ رکھتے ہو، دیکھویہ کے افعال ہیں علیہ الصلوۃ والسلام تم ان سب آیتوں کے مشکر ہوا ور تہارے نزد یک بیرچار شرک کے وقر آن دونوں کے ہیں۔

انیا: زورزبان بیک سبان کے موافق ہی عبارت مواقف ومقاصد بھی ان کے موافق ہے بجاہے بیفر ماکیں کدفترت بی سے ہونائی اس مے جوالیا مانے يقيناً كافر بعلااس بده كرموافقت اوركيا موكى-الله: عرايك مهل تقرير كردى جس كا عاصل يدب كم مجره من في مثل قلم موتاب جے كتابت من قلم بافتيار من بول اى معزومين ني فرق اتناب كمقلم ب عقل ہا اے كتابت كى خرىجى نبيس اور نى اتناجانتا كى معجز و بور با ہاى جانے كونى كى قدرت كها ب سواس كا اثبات شرح مواقف ومقاصد مي ب- بجاب موت کے وقت آپ کومعلوم ہوا ہوگا کہ آپ مردے ہیں تو آپ کی موت آپ کی قدرت سے واقع ہوئی اس جانے کوقدرت کہیں گے۔ رابعاً: پرکبامولوی اسمعیل اس کا انکارنیس کرتے بلک قدرت دے کرفارغ مونا مثل قدرت دیگرافعال کے کہ جب جاہیں کرلیا کریں اس کا انکار ہے وہ صراحة مطلق قدرت كاسلب كرتا ب\_آپ خود نى كوزاقلم بنار بى بىن ندىد كدرت وقت ردى جاتى بنداكى كدجب عايس كرلين-خامساً: يداورنيا شكوف مواكدا فعال عاديدين الله تعالى بندول كوقدرت دے كرفارغ ہوگیالین بندہ ابانی قدرت سے جوجا ہوکرتے رہوش الگ ہول،ولاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم، يكامامعزلى بن --سادساً: اینانی فقاوی حصداوّل صغیام و یکھے۔ سوال: مولاناروم فرماتے ہیں \_

الجواب: كرامت اولياحق ع جب حق تعالى جا عادليا عكراويو يكي مطلب

شعركا ب- يهال تو آپ قدرت اوليا پرايمان ك\_آئ اوركرامت كوان كافعل

تير جت باز كرداند ز راه

بست قدرت اوليا را ازاله

اس كمصداق اوليابي يانبيس؟

مان لیا کراد ہو ہے تو کرنے والے اولیا ہوئے اور کرادینے والا اللہ عزوجل اب وہ المعلی فتوے دیکھیے کہ بے شک مشرک وکافر۔ بیطویلے میں لتیاؤ کیوں۔ اے شرک وکفر کی چڑھی ہے آپ لا کھا ہے امام ما نمیں وہ آپ کو بغیر کافر بنائے کب چھوڑتا ہے۔ سابعاً: یک نشد دوشداور بھاری کافر مشرک آئے قاسم نا نوتی صاحب تحذیرالناس صنحہ ۸ میں فرماتے ہیں معجزہ خاص ہرنی کوشل پروانہ تقرری بطور سند نبوت ماتا ہے اور بنظر ضرورت ہروقت قبضہ میں رہتا ہے کہ و برگاہ کا قبضہ بیں ہوتا۔ کہے قبضہ و قدرت میں کتنافر ت ہے۔

امناً: آپ تواس كمتكر عقد كه جب جاجي كرلياكرين - نانوتوى صاحب فرماتے جي - بروقت قبضه ميں رہتا ہے طویلے كى كوئى این بھى سلامت ركھے گا-تاسعاً: ربعز وجل نے موئى عليه الصلوقة والسلام سے فرمايا "فساط سوب لھم

تاسعاً: ربعزوجل في موئ عليه الصلوة والسلام عرمايا في اصرب لهم طويقاً في البحر يبساً "اعمولي تم ان كي ليدريا من سوكهارات تكال دوكم بن اسرائيل يارموجا كيل-

عاشراً: فرماتا بُواتوك البحو دهوا انهم جند مغوقون المصمولي مع درياكويوي كلاجهور دينا پاراتركر پانى طانددينا كفرعونى اس مي اُتريساس كے بعديانى ملے اوروه دويس-

ابا پی اور اسلیل کی خبریں کہیے وہ تو اس کا منکر تھا کہ نی کواظہار مجز ہ کا تھم دے اور یہاں اللہ تعالیٰ نی کو تھم ہی دے رہا ہے۔ آپ دونوں نے دونوں آ بنول کی تکذیب کی دریا میں ختک راستہ نکال دینا اور پھر پانی کو پار اُتر نے کے بعد بھی رُکا رکھنا اگر موی کو اس کی قدرت نہ دی تھی تو ان کے تھم انھیں کیوں کر فرمائے تمہارے نزدیک قرآن کے دوشرک ہوئے۔

وع شد کی وجاہت شد کی محبت زہر کہاں نہیں کھاتے ہے ہیں المحلوۃ مسلمانوں کے ایمان میں انبیا وحضور سید الانبیا علیہ وعلیم افضل الصلوۃ مسلمانوں کے ایمان میں انبیا وحضور سید الانبیا علیہ وعلیم افضل الصلوۃ

والثا ضرور شفع بي اورضرور بارگاو اللي مين ان كے ليے عظيم وجابت إورضرور اُن كى وجابت كيسبان كى سفارش قبول ب جووبان وجابت نبيس ركها أس كا كيامونه كركمي كى سفارش كرسكے \_أن كى وجاہت كا افكار كفراورأس كےسبب أن كى شفاعت کا قبول نه ما نناصلال ، باقی دھوکا دینے کوجو د جاہت کے معنی میں د باؤگی پیچر لگائی کہ امیرے دب کرسفارش مان لیتا ہے میض عیاری ہے۔ وجاہت کے معنی ميں اخة عرفا شرعا كہيں اس كا پانبيں۔ اقول خودصد يق حسن بحو يالى نے تفويت الا یمان کے خلاصم سمی بدانفکاک میں وہ دباؤ کی قید ندر کھی اور صفحہ ۲۰ پرصاف کہا شفاعت وجابت جس طرح كوئى بادشاه كى اميركى آبروكى سبب عاس كى سفارش تبول كرليتا ب- بيشفاعت الله ياك كى جناب مين برگر نهيس موسكتي جوكوئي كى ني كو اس طرح كاشفيع سمجے وہ اسلى مشرك ب\_الله عزوجل عينى عليه الصلاة والسلام كو فرماتا ب، وجيهاً في الدنيا والاخوة 'ونياوآخرت دونول من وجابت والا موی علیالصلاة والسلام كوفرما تا بو كان عندالله وجیها \_الله ك يهال وجابت والا ب\_بيضاوي وارشاد العقل ورغائب الفرقان وبدارك التزيل وغيريا مِن ٢- الوجاهة في الدنيا النبوة و في الآخرة الشفاعة ويامِن وجابت ید کم نی بیں آخرت میں مید کہ شفاعت کریں مے مگرامام الوہابیاتو ان کو ناکارے لوگ، چوہڑے پھار، پھارے بھی ذلیل، ذرّہ ناچزے کم تر کہتا ہے بیان کے ليے وجاہت كيونكر مانے۔ و شعردکور

محیل ۱۱: مسلمانوں کے ایمان میں انبیا وحضور سید الانبیا علیہ وعلیم افضل الصلاة والشاضرور محبوب بین الله میں انسان کے غلام تک محبوب بین قبل ان کست متحبون الله فساتب عوضی یا حب الله الله الله المحبوب تم فر مادو کدا گرخدا ہے جبت رکھتے ہوتو میرے غلام ہوجا دَائد کے مجبوب ہوجاؤگے اور ضروران کی محبوبیت کے سبب ان کی میرے غلام ہوجا دَائد کے مجبوب ہوجاؤگے اور ضروران کی محبوبیت کے سبب ان کی

سفارش تبول ہے۔

اقول: مدیث کاارشاددیکھے کہ جب حضور شفاعت کا مجدہ کریں گارشادہوگایا مصحمد ادفع داسک و قل تطاع اے محمایا اسراُ شاو اور جو کہنا ہو کہو کہ تہاری اطاعت کی جائے گی، آنکھوں کا اندھا اطاعت کے لفظ کو دیکھے یہ کمالی محبوبیت کے سبب ان کی مجبوبیت کا انکار کفراور اس کے سبب ان کی محبوبیت کا انکار کفراور اس کے سبب ان کی محبوبیت کا انکار کفراور اس کے سبب ان کی شفاعت کا قبول نہ مانا ضلال باتی دھوکا دینے کو لا چاری کی قید بردھانی کہ محبت سے لا چارہ و کرتھ معرمعاف کردے وہی بے ایمانی ہے۔

اقول: دنیوی بادشاہوں کے یہاں بھی وجاہت ومجت دہنے اور لا چاری کوستازم نہیں اگر چہ بھی یہ بھی ہوتا ہے گراہ نے اولا اس واحد قہار کوان پر قیاس کیا۔ ٹانیا ان سے بھی گھٹا کر وہاں یہ حصر بڑھا لیا کہ اس کے یہاں وجاہت یا محبت کے باعث شفاعت قبول ہوئی تو دباؤیا لا چاری ہی ہے ہوگی۔ ٹالٹا عن قریب آتا ہے کہ اس کے دھرم میں اس کے معبود کا دبنالا چارہونا سب کھیروا ہے پھر کس منہ سے ایسا مانے پر بیمٹرک مشرک بھارتا ہے۔

اس اصل شفاعت شہ ہے ہیں کافر نام کو لفظ دکھاتے ہے ہیں محمیل کا: مسلمانوں کو دھوکے دینے کے لیے شفاعت بالاؤن کا ماننا ظاہر کیا شفاعة بالو جاهة و باالمحبة اس کے مقابل نہیں بلکہ وہی شفاعت بالاؤن ہے گراس نے اس کے دشفاعت کا خالی لفظ رہ گیا حقیقت اڑگئ تا کہ افکارتو منے بحرکہ ہواور جا بلوں کے چھلنے کو ہوجائے کہ ہم منکر نہیں اس میں بیوقیدیں بوھا کیں سفی ہر کہ ہواور جا بلوں کے چھلنے کو ہوجائے کہ ہم منکر نہیں اس میں بیوقیدیں بوھا کیں سفی ہر کہ اور رات دن ڈرتا ہے۔ بوھا کی شامت سے قصور ہوگیا (۳) مواس پر شرمندہ ہے (۳) اور رات دن ڈرتا ہے۔ مسلمانو! گنہگار کی شفاعت میں کلام ہے وہ جس سے نا در آایک آ دھ گناہ ہوگیا اور عمر مسلمانو! گنہگار کی شفاعت میں کلام ہو وہ جس سے نا در آایک آ دھ گناہ ہوگیا اور عمر مسلمانو! گنہگار کی شفاعت میں کلام ہو وہ جس سے نا در آایک آ دھ گناہ ہوگیا اور عمر میں کا میں ہوگیا اور تی سلمی میں کا میں ہوگیا ہوگیا اور تی سلمی میں کا میں ہوگیا ہوگی شرمندہ اور راست دن ڈرتا ہے اور نی صلی کھی کیکھوری ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگی گناہ پر بھی شرکی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہو

الله تعالی علیه وسلم حدیث من مرات بین السندم تو به ترمنده بونا توبه باور بحب و و درات دن در در به به ضرورتائب بوااور نی سلی الله تعالی علیه وسلم حدیث من بین فرمات بین المتانب من الذنب کمن لا ذنب له "جمل فی گناه سے توبه کی وہ بے گناه کے مثل ہا المذنبی گنجگار ہوگا یااعلی در بے کے متفول بین شار ہوگا اور لما من خاف مقام ربع جنتی دو ہری جنتوں کا مزاوار ہوگا۔اس فی توبی بی اور خود حضور شافع المذنبین سلی الله تعالی علیه وسلم کا ارشاد منح سنے فرمات بین "اُسوونها خود حضور شافع المذنبین سلی الله تعالی علیه وسلم کا ارشاد منح سنے فرمات بین "اُسوونها لمله و متنوں المعقین لا ولکنهالله ذنبین المعلوثین المعلوثین المعطانین "کیامیری شفاعت ستھرے مؤمنوں کے لیے خیال کرتے ہو نہیں بلکہ وہ گنهگاروں آلودہ دوزگاروں تخت خطا کاروں کے لیے ہے۔ بیحد یث این ماجہ نے ابوموی اشعری اور دوزگاروں تخت خطا کاروں کے لیے ہے۔ بیحد یث این ماجہ نے ابوموی الله تعالی عنم سے امام احمد نے بسند جیوعبدالله بن عررضی الله تعالی عنم سے امام احمد نے بسند جیوعبدالله بن عررضی الله تعالی عنم سے دوایت کی۔

اقول: مندابوداؤدوطیالی میں امام جعفرصادق ہے وہ امام باقر سے راوی وہ حضرت جابر بن عبداللہ سے رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعتی لاہل الکبائو من اُمتی قال فقال لی جابو میں لسم یکن من اہل الکبائو فیما له وللشفاعة " رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم شفاعتی میری اُمت کے ہیرہ گناہ والوں کے لیے ہے۔ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت میری اُمت کے ہیرہ گناہ والوں کے لیے ہے۔ امام باقر فرماتے ہیں حضرت جابر نے بیصدیث جھے سے بیان کر کے فرمایا جو کبیرہ گناہوں والانہیں اسے شفاعت سے کیاعلاقہ در کیھوجس کے لیے فرضی شفاعت کا کتابوں والانہیں اسے شفاعت سے کیاعلاقہ در کیھوجس کے لیے فرضی شفاعت کا سیم شخص مقر ہوارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وائمہ دین صاف فرماتے ہیں کہ اس کے لیے نہیں اور جن کے لیے رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت بتاتے ہیں یہ شخص صاف میکر ہوا کہ ان کے لیے نہیں تو فرضی کے اقرار کا نام لیا اور واقعی سے شخص صاف میکر ہوا کہ ان کے لیے نہیں تو فرضی کے اقرار کا نام لیا اور واقعی سے صاف انکار کرگیا پھر فریب یہ کہ ہم کیا شفاعت کے میکر ہیں ۔ قسات لھے اللہ انی

یو فکون. مطلب بھی سمجھ غرض ہیہ کہ عام مسلمانوں کا تعلق قبلی ان کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قطع کرے وہ ان سے ناامید ہو بیٹھیں اور بجھ لیس کہ وہ ہمارے بچھ کام نہ آئیں گے گر الحمد للہ مسلمان اس کے بڑے کے دھوکے میں تو آئے بیس اس کے چھلئے ہے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وامن معاذ اللہ چھوڑ ویں گے حاشا۔

٣٢ اس من بھی تحقیص ان کی نہیں کھے مہل کول گڑھاتے یہ ہیں محيل ١٨: المي حق كايمان من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شفاعت ك لي متعين بي بان كوئي ورواز ونبيل كھول سكتا بكداوروں كى شفاعت حضور كما ف إورباركا وعزت من شفيع حضور، انا صاحب شفاعتهم ولا فخو ، وہلوی نے جوسلمانوں کا جی رکھنے دھوکا دینے کوجھوٹی ناشدنی شفاعت کا اقرار کیا اس میں بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی خصوصیت نہ رکھی حضور کا نام پاک تک ندلیا بلکہ جس کو جا ہے گا بنادے گا۔ بیان متواتر حدیثوں کی تکذیب ہے جن میں بالحضوص حضور شفیع الدنیین صلی الله تعالی علیه وسلم كا شفاعت كے ليے متعین بوناندكور بازانجلد مديث يحين "اعطيت خمساً لم يعطهن احد من الانبياء قبلي (الى قوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم) واعطيت الشفاعة "مجھے یا فنج چزیں عطامو میں کہ مجھے پہلے کی بی کونیلیں ان میں سے ایک بیرکه مجھے شفاعت کا منصب عطام واصلی الله تعالیٰ علیه وسلم \_مطلب بھی سمجھے وہ جولا کھوں میں دوایک ان سخت شرطوں کے تکلیں جن کے لیے شفاعت کا اس نے زبانی جھوٹا اقرار کیا ہے۔اب انھیں کہتا ہے کہتم اپنے محمد سے کو ندلگاؤ (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ) شفاعت میں کچھان کا اجار ہنیں خداجے جا ہے گاشفیع بنادے گا۔ سے بٹی تک کے نہ کام آئیں گے بے قدری یہ مناتے ہے ہیں محيل ١٩: يهان دل كي كهول دى شفاعت كى يورى آخرى بول دى جب صاحبزادى

تک کے کام ندآ کی گے تو دوسرے کا کیا منے ہے کدان سے پچھ امیدر کھے واقعی جب ناکارے لوگ کہددیا پھر کام آنا کیامعنی۔

اقول: اوربیاس کا الله ورسول پرافترا ہے کہ حضور نے فرمایا بیں آپ کو ڈرتا ہوں دوسرے کو کیا بچاسکوں اور اللہ نے اس فرمانے کا حضور کو تھم دیا ہر گزندآیت بیں ہے نہ حضور نے فرمایا۔ وعظیم الثان حدیثیں ہر مسلمان کے گوش زد ہیں کہ سب انبیانفسی نفسی فرما کیں گے اور حضور افا لھا بیں ہوں شفاعت کے لیے سلی الله تعالی علیہ وسلم۔ اقول: اور آیت میں خیانت کی اس کے مصل جو استثنافر مایا الا بسلاما من الله و رسلانه اے ہضم کرلیا۔

آیت ا ولو انهم رضوا ما اتهم الله رسوله وقالوا حسبنا الله سیؤتینا الله من فضله و رسوله رکیا چها موتا اگروه راضی موت اس پرجوانحی الله اور الله من فضله و رسوله رکیا چها موتا اگروه راضی موت اس پرجوانحی الله و الله و

مع شعرزكور

بیکیل ۲۱: غنیمت ہے کہ سب کے برابر ہی نادان کہا گنگوہی نے تو اس وسعتِ علم میں خود حضور اقدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لاکھوں در ہے ابلیں ملعون سے گھٹار کھا ہے۔جیہا کہ عن قریب بیان عقا کہ گنگو ہیہ میں آتا ہے۔اس صلالت کے قاہر رد کتاب انباء المصطفیٰ وکتاب جلیل الدولة المکیہ وکتاب خالص الاعتقاد میں دیکھیے جن میں روشن جوت جی کہ روز اوّل سے روز آخر تک کے ذری ہے تاگاہ کاعلم حضور کوعطا ہوا۔ تمام جہان حضور کے چیش نظر ہے۔ ولوں کے خطروں سے آگاہ ہیں۔ مردست میں جارآ بیتیں سنے:

آیت ا: علم الغیب فلایظهر علی غیبه احدا 0 الا من ارتضی من رسسول. الله غیب کی کوملط نیس کرتا سواای نیس رسسول. الله غیب کا جائے والا ہے قوائی غیب پرکی کوملط نیس کرتا سواا پندیده رسول کے۔

آیت ا: وعلمنه من لدنیا علما بم نے خطر کواپنے خاص غیب کاعلم دیا۔ آیت او ما هو علی الغیب بصنین رمح صلی الله تعالی علیه وسلم غیب کے بتانے میں بخیل نہیں۔ میں بخیل نہیں۔

آیت ۲۰ زوما کان الله لیطلعکم علی الغیب و لکن الله یجتبی من رسله من یشاء الله الله الله یجتبی من رسله من یشاء الله الله الله یخیس کم لوگول وغیب پرمطلع کردے بال الله الله یخ رسولول میں علم میں ہے چن لیتا ہے جے چاہے۔ دیکھواللہ عزوج ل تو رسولول اور عام لوگول میں علم غیب کا فرق فرما تا ہے اور بیہ کہتا ہے سب بھال نادان اقول قرآن نے بتایا کہ فرق کے لیے اپنی ذات ہے ہونا ضرور نہیں ، ندد یے بے دیے کیمال ہو سکیں۔ کیا ایک جا بالی اجہل کہ الف کے نام بے نہ جانے اور صدیق آ کر برابر کے جابل تھریں گے جابل اجہل کہ الف کے نام بے نہ جانے اور صدیق آ کر برابر کے جابل تھریں گے کے صدیق کا علم بھی ذاتی نہیں۔ غرض ہر جگہ ال شخص کودو کام ہیں۔ قرآن کی تکذیب اور رسولوں کی تو ہین و الله لا یہدی القوم الظلمین۔

رسول اسے فضل سے۔

آيت ٣: عينى عليه السلاة والسلام كاارشادابوى الاكسمه والابوص واحى السموتين باذن الله ، ش الحيما كرتابول ما ورزادا تد هاور برص واليكواور بس زنده كرتابول مرد سالله كركم س

زندہ کرتا ہوں مردے اللہ کے عمے۔ اقول: كيامتاج أوروه جنمول في أعنى كرديا، حاجت والاوروه جس سالو لگائے رہنے کا انھیں علم ہے کہ اب ہمیں وہ عطافر مائیں گے۔مادر زاد کا تدھااوروہ جوأے الكمياراكردية بيں۔ برص والا أوروه جواے شفادية بيں۔مرده اوروه جوأے زندہ کردیے ہیں۔ بیسب یکال عاجز ہیں اور بے اختیار۔ اور اگر نرے عاجز باختیار بھی بیکام کر سکتے ہیں (اگر چداییان کے گامگر مجنوں) تو اولاً محتاج و مریض واموات خود ہی کیوں نیفنی وتندرست وزندہ ہوجاتے یہ بھی تو آخران کے برابرہی کے ہیں۔ ٹانیاتم خود بھی توان کے برابر کے ہوکہ بندوں سے باہر نہیں انھوں نے مردے جلائے تم ایک بال تو اُ کھیڑ کر جمادو۔ اور اگر کھو کہ ان کوبیا اختیار اللہ نے دية تواقول اولاً تمهاراامام بيشاخشانه مانيا بي نبيس وه ويجموتفويت الايمان صفحهاا "خواہ یوں سمجھے کہان کا موں کی طاقت ان کوخود بخود ہواہ یوں سمجھے کہ اللہ نے ان کوالی قدرت بخش ہے ہرطرح شرک ابت ہے۔" ان جب اللہ نے انسی اختیار دیا اورول کونہ دیا تو دیئے بے دیئے برابر کیے ہو گئے۔اللہ کا دینا بھی معاذ اللہ محض بے کارگیا کوئی اندھے ہے اندھا بھی بادشاہ مالک خزائن اور ایک بھیک منظے کو نہ کے گا کہ دونوں مکسال بےزر ہیں اور نا داراگر جدان کے پیٹ سے وہ بھی نہلایا۔ بات سے کدوہائی ایمان کی دولت سے خالی اور دل کا مادر زاد اندھا ہے اے ندمحد صلی الله تعالی علیه وسلم فے ایمان کی دولت عطاکی ندیج علیه الصلاة والسلام نے اے انگھیارا کیا چروہ کیونگران کے اختیارات برایمان لائے اندھاجب پتائے کہ دو آگيليائے۔

الس نائب اکبر قادر کل کو پھر کا شہراتے ہے ہیں المحکیل ۱۳۳ اقول اللہ عزوجل آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے فرشتوں سے فرما تا ہے انسی جاعل فسی الارض خلیفۃ بے شک میں زمین میں نائب مقرر کرنے واللا ہوں اور فرما تا ہے بلداؤ د انا جعلنک خلیفۃ فی الارض اے داؤد بے شک ہوں اور فرما تا ہے بلداؤ د انا جعلنک خلیفۃ فی الارض اے داؤد بے شک ہم نے تہمیں زمین میں نائب مقرر کیا۔ ہم خض جانتا ہے کہ قدرت والے کا نائب کام کریگا۔ اس کی طاقت اے دی جائے گی جے نہ کی کام میں وخل ندائ کی طاقت وہ پھر ہوگا اور پھر پھر ہی کانائب ہوسکتا ہے نہ کہ قادر کا۔ تو بیصرف انبیا کی نہیں بلکہ ان کے دب کی تو ہیں ہے۔

سے پھر سے بھی برتر لاشے محض پہ شیکا کھاتے ہے ہیں اللہ الوا: اما م الو بابیہ نے تمام اُمتِ مرحومہ کو مشرک شہرایا۔ مسلمانو! تم شیل کوئی الیہ ہے کہ اسپنے بیارے نبی سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نفع کی اُمید شرکھتا ہو۔ ٹانیا شاہ ولی اللہ کچے مشرک ہوئے جن کے اقوال شرح نعت مبارک بی گزرے۔ ٹانیا اس نے تو یہ کہا لیکن قرآن کریم نے جمدرسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لوگی رکھنے کا تھم دیا کہ اب ہمیں اپنے کرم سے عطافر ماتے ہیں۔ آبیت نمبر مسلم سے لوگی رکھنے کا تھم دیا کہ اب ہمیں اپنے کرم سے عطافر ماتے ہیں۔ آبیت نمبر کہ سے بی کہ میں ہوا۔ اس کا معلم نجدی ضبیت تو یہی کہتا تھا کہ میری کھڑی تھرک ہے جس کا بیان نمبر الا میں ہوا۔ اس کا معلم نجدی ضبیت تو یہی کہتا تھا کہ میری کھڑی تھرک کے فائد سے سے بی کے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) جس سے بید نکل سکتا کہ پھوفا کہ دان سے بھی ہے۔ اگر چہا کے کھڑی کے فائد سے سے کم گر اس نے اصلا گی شرکھی۔ مطلقا ان سے نفع کی امید شرک کردی۔ کوئی دھوکا باز ہا ایمان میں اپنے وہا کہ خدا نفع رسانی کی نفی مراد ہے۔ اقول گر اللہ دغا باز دوں کو راہ نہیں دیتا۔ اولا اُمید کے لیے بے عطائے الٰی نافع ہونے کی کیا ضرورت ایک میں جہاں سے تخواہ بائے گا اس کی امیدر کھے گا۔ ٹانیا وہ بددین تو مرورت ایک میں جہاں سے تخواہ بائے گا اس کی امیدر کھے گا۔ ٹانیا وہ بددین تو مرورت ایک میں جہاں سے تخواہ بائے گا اس کی امیدر کھے گا۔ ٹانیا وہ بددین تو مرورت ایک میں جہاں سے تخواہ بائے گا اس کی امیدر کھے گا۔ ٹانیا وہ بددین تو

صاف کہد چکا کہ ان کواللہ نے چھ قدرت نددی، ندفائدہ پہنچانے کی ندنتسان كردين كي \_تفويت الايمان صغير \_ توصراحة عطائي كامتكري اوربيكلا كفرب \_ مع جن کا چاہا خدا کا چاہا ان کا چاہا ماتے ہے ہیں يحيل ٢٧: امام الوبابياني تورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ك حاب كويون معطل محض كيا-اباحاديث سني صحيين من عام المؤمنين صديقه رضى الله تعالى عنها حضور عوض كرتى بين ما ادى ربك الايسارع في هواك بين حضور كرب كوحضور كي خوابش يس جلدى بى كرتا ديكھتى بول \_ يعنى جوحضور جا بي جلدوہی کردیتا ہے۔ اقول ابن عدی انس رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ابوطالب نے سركاريس عرض كان دبك ليطيعك بي شك حضوركا رب حضورك اطاعت كرتاب فرماياوانت يساعماه لو اطعته ليطيعك العيقاارتم اس كى اطاعت كروتو ووتمهارا جاباندة اليارحاكم متدرك بس عباده بن صامت رضي الله تعالی عندے داوی جب حضور روز قیامت مجدہ شفاعت کریں گے۔ارشادہوگایا محمد ارفع رأسك وقل تطاع اعتماينا رأثماؤاور جوكبنا موكوتبارى اطاعت كى جائے گى - بہت الاسرارشريف ميں حضورسيد ناغوث اعظم رضى الله تعالى عندے إربعزوجل خصوراقدس صلى الله تعالى عليه وسلم عفر مايالايكون في الآخوة الا ما تويد آخرت من وي موكاجوتم عامو-امام قطلاني كاارشادشر نعت مبارک میں گزرا کہ عالم میں کوئی علم نافذنہیں ہوتا گر حضور کے دربارے اور کوئی نعت کسی کوئیس ملتی مرحضور کی سرکارے۔حضور جو جا ہیں اس کا خلاف نہیں ہوتا۔نہ تمام عالم میں کوئی ان کے جا ہے کو پھیرنے والا۔شرح شفاءامام قاضی عیاض ہے گزرا کہرسول الشصلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام عالم میں تنبا حاتم ہیں اور جہاں بجر میں کی کے حکوم نہیں۔ یہ بین مسلمانوں کے اعتقاد۔

وس کیا ہر بار نبی و ولی سے شیطان بھوت ملاتے ہے ہیں

ايك تو يوجن كا يكار نابنايا ، دوم مرجع ضمير يعبدون بت يرستول عن وركر عام لوكول كوبتايا \_ سوم ما سےمراد غيرذوى العقول بت تصاب عام كرايا كديعن جن كولوگ يكارت بين ال كوالله في كيه قدرت نددي - يتمن تح يفيل كين تا كرآيت من بتول كے ساتھ انبيا واوليا اوربت پرستوں كے ساتھ ان سے مدد ما تكنے والے مسلمانوں كو ملالے کہ پکارنا تو ان کا بھی ہوتا ہے تو مطلب می خبرا کہ انبیا و اولیا بتوں کی طرح میں۔اصلا کچھفع نقصان پہنچانے کے قابل نہیں۔ندائی ذات سے ندخدا کے دیے ے كداللہ نے كھ قدرت بى نددى \_ يەمرت كفر ب حالانكداولا بر بجهدوال بيدتك جانتا كه آدى بلكه جانور بهى نفع نقصان ديتا ب\_تفيرعزيزى مين شاه عبدالعزيز صاحب نے تو فرعون کو مالک نفع وضرر لکھا مگراس کے فزدیک انبیااس سے بھی گے كزرك - ثانيًا الدعزوجل فرماتا بيزكيهم ويعلمهم الكتب والحكمة يه نی مسلمانوں کو پاک کرتے ہیں انہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں۔ یہ کھفع پہنچانانہ ہوا۔ چہارم بیتر یفات وتعمیمات کر کے دوسرے ارشاد کو بھی اس میں ماالیا کہ اور بید جو كہتے بين كديد مارے سفارشي بين سويد بات الله نے تونيس بتائي۔ آيت نے تو بتول كى شفاعت كى نفى فرمائي تقى يهال جن جن كويكارنا موتا ہے كدان ميں انبيا واوليا بھی داخل سب کی شفاعت باطل ہوگئی۔ بیکھلاکلمہ کفر ہے۔ پنجم آبیر بید کے ارشاد دوم میں دوسرا پلٹالیا کہ اس آیت ہے معلوم ہوا کہ تمام آسانوں زمین میں کوئی ایسا سفارشی نہیں کہاس کو مانے اور اس کو پکارے تو چھے فائدہ یا نقصان بہنچے۔اولا اللہ عزوجل يرصرت افتراآيت مين دوسلب كلي تضارشاداوّل مين بتول كفع وضرركا دوم میں بتوں کی شفاعت کا۔ پیسلب کلی کہ کوئی ایساسفار شی نہیں کہاں تھا۔ ٹانیا اس ك تخريفول يربحى صرف ان سلب فكاع جن كويكاري سلب كلى س كر الس گا۔ ٹال آیت میں چوتھی تحریف ہی کہ اس کے دونوں سلب کلی کہ جدا جدا دوعم سے ان میں اوّل کودوم کی قید بتالیا۔الله عزوجل نے تو مطلقاً ان کے فائدہ ونقصان کی نفی

محمل ٢٥: تفويت الايمان صفحه - اس بات ميس اوليا انبياجن شيطان بحوت ميس كيحة فرق نبيل \_اليناخوا وانبيا اوليا \_ كرے خواہ بھوت برى سے صفحه ااخواہ يوعقيده انبیااولیاخواہ بھوت بری سے ایضا کسی انبیااولیا بھوت کی بیشان نبیس صفح ۱ اجوکوئی کسی پیر پیغیبر بھوت بری کو صفحہ ۱۳ سی انبیا اولیا بھوت بری کی صفحہ ۲۵ جوکوئی کسی نبی ولی نجوی رمال برہمن اشٹی بھوت یری کوابیا جانے صفحہ سم پیغیر کو یکاریے ، یری کو مانے ، نجوی رمال سے یو چھے صفحہ ۵ کسی کی قبریاجلہ یا تھان پر دورے قصد کرنا صفحاه نام كاكردى ولى ني بهوت يرى كاصفحالا عورتون كاتصور باند ست بين \_كوئى حضرت لي لي كانام مفهر اليتاب، كوئي لي لي آسيه، كوئي لال يرى، سياه يرى، سيتلامساني كالى صفحة ٢٧ كوئى نام ركھتا ہے نبي بخش على بخش سيتلا بخش، كنا بخش-جوآیات بتوں میں ہیں ان کو مجوبوں یہ جماتے یہ ہیں يحيل ٢٦: يكارنا، مدد مانكّنا وغيره أمورمتعلقه بهانبيا واوليا وخودحضورسيدالانبياعليه و عليهم افضل الصلاة والسلام عشرك بنانے كووه آيتي لايا جو بتوں ميں أترى مثلاً آيت المخدع يعبدون من دون الله مالا ينفعهم ولا يضرهم و يقولون هنؤ لاء شفعاؤنا عندالله قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا فى الارض سبخنه وتعلى عما يشوكون الله كسواايي چركويوج بي جو ندانہیں فائدہ پہنچا سکے، ندنقصان اور کہتے ہیں بیاللہ کے یہاں ہمارے شفیع ہیں۔ اے محبوب تم فرمادو کیا اللہ کووہ بات بتاتے ہوجواس کے علم میں نہ آ سانوں میں ہے ندز مین میں۔ یا کی و بلندی ہاللہ کوان کے شرک سے اقول سرآیت کریمہ ولیدو عاص وغیر ہمامشر کین مکہ کے بارے میں اُٹری جس میں دوارشاد ہیں (۱) ہے کہ بت

كو يوجة بين جوب جان، بحس ب كى طرح كانفع نقصان ببنجانے كى صلاحيت

نہیں رکھتا (۲) ہے کدا سے اللہ کے یہاں اپناشفیع مانتے ہیں حالانکداللہ جانا ہے کہ

اس كے سارے ملك بيس كوئى بت اس قابل نہيں كدشفاعت كر سكے۔اس تخص نے

سكيل-برعم خود انبيا واوليا پرجمانے كے ليے بيہ پيوند لگاليا كه دور دورے ايكارتے ہیں۔ آیت تو مطلقاً نفی فرما رہی تھی کہ پکارنے ہی سے عافل اور جواب کے ہی نا قابل بين تواس مين دور عديكارنا كهال تفارآيت مسفيه ٢٥ ولا تسدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك نه يوج الله كرسوااس بعقل چزكوجو مجھے نہ کچھ نفع دے سکے، نہ نقصان۔اس کا حال ابھی گزرا کہ آ دی کیا جانور تک نفع نقصان پہنچا تا ہے تو آیت خاص بنوں میں ہے گراس نے اپنے مطلب کی سند بناکر انبیاکوناکارےلوگ شہرادیاجس کیعبارت نمبرے میں ہے آیت اصفحہ ۱۱ن یدعون من دونه الا انافا يةوالله كروانيس يوجة مرعورون كوييةون من بحى خاص عرب کے بتول میں ہے۔ مشرکین عرب ان کے زنانے نام رکھتے۔ لات، مناق، عزی اور ہر قبیلہ کے بت کو اٹٹی ابن فلال کہتے۔فلال قبیلے کی مادہ یا ان کی ویل سے عام كوتكر موسكتا بكياس كرزديك في وعزر عليها الصلاة والسلام بلكداس ك ملعون دهرم مين تمام انبيا واوليا ماده بين جوحصرصادق آئے كه وه تو صرف ماده بى كو يكارت إلى - حفرت لي في ، في في آسيد ان من كنا كين كيا انبين مان والي في صلى الله تعالى عليه وسلم وامير المؤمنين على وامام حسين رضى الله تعالى عنهما كونبيس مانة جواس علم میں داخل ہوں۔ صفحہ ۱۱ نہیں بکارتے مگر عورتوں کو۔ آپ کریمہ میں حصرتھا فاكدے ميں اے أزادياك اسے خيال ميں عورتوں كاتصور بائد سے بيں حضرت لى لى، بی بی آسید سیتلامسانی کالی بیتو یہاں کے بت پرستوں میں بھی نہیں کہ کالی وغیرہ کے سوامباد یووغیرہ کو بھی پوجے ہیں بالحلہ اس کی تمام سعی بیربی کہ جیسے ہے اللہ کے مجوبول کو بت اور بھوت اور شیطان سے ملائے اور ان کی محبت وتعظیم پر سے ملمانوں کو کافرمشرک ابوجہل کے برابر بنائے البدا چھانٹ چھانٹ کر بتوں، بت پرستوں کی آیتی انبیا وغلامان انبیا پر ڈھالتا ہے۔ بیلعون کام خارجیوں لعینوں سے سكما ب يحيح بخارى شريف، بابقتال الخوارج والملحدين على عكان

فرمائی پھرمطلقا ان کی شفاعت کی کہ جس چیز کو پوجے ہیں اس میں افع نقصان پہنچانے کی صلاحت نہیں نہوہ شفیع۔اس نے بدینالیا کہوہ ایے شفیع نہیں کہان کے بكارنے سے بجوفائدہ بنچ تو بنوں كى مطلقا شفاعت سے انكارند موار رابعاندان كى مطلق نفع رسانی سے بلکہ حاصل بیہوا کدان کا پکارنا مفید نبیں اگر چدوہ بے پکارے كتنے بى برے شفیع اور كیے بى عظیم نفع رسال ہول۔ خامسا فاكدے كے ساتھ ساتھ نقصان ماالیا۔ کیا کوئی کسی کوایے نقصان کے لیے بکارتا ہے۔ بیمعن آیت کی تخریب مولى \_بيمراومولى لو آيت يس صرف لا ينفعهم موتا و لا يضوهم دفرماياجا تا-ساوساً پر کہاا نبیا واولیا کی سفارش جو ہے سوااللہ کے اختیار میں ہے۔اس نے آیت میں میمیں کیں اس سے بیفائدہ أشایا كما نبیا واولیا داخل ہو گئے مگر بحال تعیم بھی بت اس سے خارج تونہ ہوئے۔ آیئے کر بیدنے ان کی شفاعت کی مطلق نفی فرمائی تھی اس نے یہ پیوندلگالیا کہ وہ شفاعت جوخدا کے اختیار میں نہ ہوتو بنوں کی شفاعت بالا ذن کی لفی نہ ہوئی۔ سابعاً خدا کے اختیار میں ہونے سے ماننے اور پکارنے کا نفع کیے سلب موگیا۔ کیا نفع جھی ماتا ہے کہ خدا کے اختیارے باہر ہو۔ غرض سارا کا مقرآن ك تريف اورانيا كي توبين ب\_مسلمانو! ديكهاايك عي آيت ساستدلال مي كتني بدایمانیاں کی ہیں۔اس پر گنگوہی صاحب فرماتے ہیں استدلال اس کے بالکل كتاب الله واحاديث سے بين فآوي صنه اوّل صفحة ١٢٢ \_ كتاب الله واحاديث سے ایسے استدلال قرآریے بھی کرتے ہیں کتے یفیں کرے مطلب کو بالکل کا یا بلث کرویا تو ان کی کتاب کو بھی کہدوینا کہ اس کارکھنا اور پڑھنا اور عمل کرناعین اسلام ہے۔ آیت صفح ٢٨ ومن اضل ممن يدعوا من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيمة وهم عن دعائهم غافلون -اس عيده كرمراه كون جوالله كوچهور كر ا ہے کو پکارے جو قیامت تک جواب نہ دے۔ نہ انھیں ان کے پکارنے کی خر۔ یہ آیت اینے کھلےفظوں سے بنوں کے حق میں ہے کدوہ ندبات میں ، نہ جواب دے

جیں اور اللہ بی عزت وحكمت والا ہے۔اس رسول كى غلامى ملنى الله كافضل ہے جے عابويتا إورالله برعفل والاب-تبئرك الذى نزل الفوقان على عبده ليكون للعلمين نذيوا برى بركت والابوه جس فرآن أتارااي بندے يركدوه سارے جهان كوڈرسانے والے مول سبخن الذى اسرى بعبده ليلامن المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنرية من اينتنا انه هو السميع البصير ياكى إلى جورات من الما اين بندے محمصلی الله تعالی عليه وسلم كوحرمت والى مجدے بيت المقدى تك جس ك كردتم في بركت ركمي كدانيس افي نشانيال دكما كي - ب شك محدرسول الدسلي الله تعالى عليه وسلم بي سنة و يكية بي كدان كاساسنا و يكيناكسي كونه ملا مسلمان اس طریقة حمدالی کودیکھیں جوان کے رب کا ہے اور تفویت الایمان کی روش دیکھیں صفحہ ١٦ بر مخلوق برا ہو یا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے پھارے بھی ذلیل ہے۔الیشا ذيل عن ديل جعايك بهار صفي ٢٢ بحركى جو بزے بهاركاكياذكر صفي ١٠٠ برے چھوٹے برابرعاجز باختیار بے خبرنا دان صفحه ۳۵ ناکار بے لوگ صفحه ۵ مخار الله ب محمر على جيز كا مخار تبيل م صفح ١١ الله كى شان بهت يدى ب سب انبياس ك روبروایک ذر و ناچیز سے کمتر ۔ گنگوہی صاحب فقاوی حصداق ل صفحہ ۸ میں اس کا عذر لکھتے ہیں اس عبارت سے مرادحی تعالیٰ کی بے نہایت بردائی ظاہر کرنا ہے لیعنی اس كى بنهايت يوائى كابيان كرناخودات ندآيا كدقر آن كريم من ايخ مجوبكى عظمتوں سے اپنی عظمت ظاہر فرمائی بلکداس کی بے نہایت بروائی یوں ظاہر ہوگی کہ اس كے مجوبوں كى بے نہايت برائى كرو، ذرة ناچيزے كمتر كبو، بھتكى پھارے ذكيل كبو-وسيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون-سے رب دیتا ہے رسل کو تبلط بے قابو کھیراتے ہے ہیں

میمیل ۲۹: کسی کوکسی کے قابو میں نہ دینا تو امام الو بابیہ کا صرتے جھوٹ ہے وہ بھی اللہ

ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يراهم شرار خلق الله وقال انهم انطلقو الى ايت نزلت في الكفار فجعلوها على المسلمين عبدالله بن عررضی اللدتعالی عنها خارجیوں کوتمام مخلوق سے بدر جانے تھے کہ انہوں نے وہ آیتی جوکافروں کے بارے میں اُڑی مسلمانوں پر ڈھالیں۔ کہےاس مدیث مجھے بخاری کی شہادت ہے دہلوی صاحب بدرین خلائق ہے ہوئے یانہیں۔

ام شان جلال حبیب حق کو سلب حواس بناتے یہ ہیں محيل ١٢: ايك اعرابي كى زبان عانجاني من جويدلفظ لكلا كهم الله كوحضورك جناب میں شفیع لاتے ہیں اور اس برشان جلال طاری ہوئی اور فرمایا افسوس تجھ بر۔ الله كى شان اس سے برى بكدا ہے كى كے سامنے فيع بنائيں۔ بادب بدحواس اے یوں بیان کرتا ہے کہ مارے دہشت کے بے حواس ہو گئے۔

سے حرکے فق من بی ے قدع ےقدر برحاتے ہیں محمل ٢٨: قرآن عظيم النا حبيب صلى الله تعالى عليه وسلم كى تعريف وتعظيم س ربعزوجل كاحدكرتا ب\_هوالذي ارسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين كله اللهوه بجس فاين رسول كوبدايت اور يحدين كماتح بحيجا كدات سب دينول يرغالب كرے موالذى بعث فى الاميين رسولا منهم يتلو عليهم ايته ويزكيهيم ويعلمهم الكتب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلل مبين ٥ واخريس منهم لما يلحقوا بهم وهوا لعزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذوالفضل العظیم اللدوہ ہے جس نے بے مرحوں میں انہیں میں سے ایک عظمت والے رسول بھیج کدان پراللہ کی آیتیں بڑھتے اور وہ رسول انہیں یاک کرتے اور انہیں کتاب و حكمت كاعلم عطافرمائتے بيں اور بے شك وہ ان سے يہلے تھلى ممرابى ميں تھے اور سے رسول ان میں کے اوروں کو یاک کریں گے اور علم عطافر مائیں گے جوابھی نہیں آئے

عزوجل پر جرخص جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ و ذلکتها لھم فمنھا د کو بھم ومنھا کے قابوش دیے ہیں۔ قبال الله تعالیٰ و ذلکتها لھم فمنھا د کو بھم ومنھا یہ کا کوش کے بیان اور کی ایس کے ایس کی کا گوشت کھاتے ہیں۔ ہر شخص د کھ دہا ہے کہ دعیت بادشاہ کے قابوش دی کی کا گوشت کھاتے ہیں۔ ہر شخص د کھ دہا ہے کہ دعیت بادشاہ کے قابوش دی ہے۔ گلوم حاکم کے اولا دمال باپ کے عورت شوہر کے۔قبال تعبالیٰ الوجال قبوامون علی النساء شاید خاص انہا کے قابو سالط دسلہ علیٰ من یشاء بیس تو سنے اللہ علیٰ کہ انساء شاید خاص انہا کے قابو سلط دسلہ علیٰ من یشاء ہیں۔ تو سنے اللہ علیٰ کل شی قدیو اللہ اپ رسولوں کو جس پر چاہم سلط فرما تا ہواور اللہ ہو دینے والا اتن ہی چز پر قابو و سے سکتا ہے جوخود اس کے قابو ہی ہو اور اللہ کی نہ قدرت می دود، نہ شیت تو وہ تمام زین و آسان کی سلطنت رسولوں کے قبضہ ہیں دے قدرت می دود، نہ شیت تو وہ تمام زین و آسان کی سلطنت رسولوں کے قابو ہی وہ قابوس کے قابو ہی کہ اللہ تعالیٰ بھن اشخاص کورسولوں کے قابو ہی وہ بیا کہنا کہ کی کوکی کے قابو ہی نہ وہ ایس کی تعالیٰ بین دیتا ہے پھر اہام الو بابیکا کہنا کہ کی کوکی کے قابو ہی نہ وہ بین و تا ہو ہی کہنا کہ کورسولوں کے قابو ہیں و بتا ہے پھر اہام الو بابیکا کہنا کہ کی کوکی کے قابو ہی نہ وہ بین و تا ہو ہیں دیتا تو بین کی کہنا کہ کی کوکی کے قابو ہیں و بینا وہ بین و تیا ہوں کے تابوش نہیں و تیا ہوں کی تابوش نہیں و تیا ہو کی کو تابوش نہیں و تیا ہوں کی تابوش نہیں و تیا ہو تیا

٢٧ طيب كے جكل كے ادب ي کیا زئیری راتے یہ یں خود فرمان رسول الله ير مم ثرک چاھاتے یہ ہیں ان کی بات تو وی خدا ہے ک پر ٹرک جھاتے یہ ایں ان حو الا وفي يوفي ديكھو كہال چھلكاتے يہ إلى المحيل اس رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في ارشا وفرمايان ابسوهيم حوم مكة و انى حرمت المدينة ما بين لا بنيها لا يقطع عضا هها ولا يصاد صيدها بي شك ابراجيم عليه الصلاة والسلام في مكورم بنايا اوريس في مديخ ك دونوں سکتان کے چ میں جتنی زمین ہاں سب کوحرم کردیااس کی بولیس ندکائی جائيں اوراس كا وحثى جانور شكارنه كيا جائے۔ بيرحديث يحج مسلم ميں جابر رضى الله تعالی عندے ہاورانس رضی اللہ تعالی عندے ان کی روایت میں ہے کہ فرمایا لا يسختلى خلاهااس كى كھاس ندچيلى جائے اوراس مضمون كى حديثيں سيح بخارى وسيح مسلم وغيرها مين صحابه رضى الله تعالى عنهم سے بكثرت بيں جن ميں سے چوہيں حديثين بم نے الامن والعليٰ ميں ذكركيں۔ بياس كنزديك معاذ الله رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کاشرک ہوا۔ پر دہ تو شرک کے مثانے والے ہیں۔ بیخود ہی مشرک ہے پھران کی بات تو وقی خداہے جیسا کہ خود قرآن کریم نے فر مایا توبیشرک كهال بينجاغرض ع مى زاوازلبش آنجددرآ وندوبست ول میں شرک بی شرک بحراب سب پہ وبی چھلکاتے یہ ہیں

 اوّل صغير ٢٠ عن غضب يدكدان ك فقاو عصداوّل صغير ٢٠ عي عب سوال! جو فج كوجائ اور مدينة منوره نه جائ كدكوئى فرض واجب نيس -ايك كار خرب ناحق میں ایے راستہ خوف ناک میں جاؤل اور روپیے بھی صرف ہوگا۔اس سے کیا فائدہ تو یہ کھے گنمگار ہوگایا نہیں۔ الجواب مدینے نہ جانااس وہم سے کی محبت فخر عالم علیدالسلام کانثان ہے۔ایے وہم ہے کوئی دنیا کا کام ترک نیس ہوتا۔ زیارت ترک كرنا كيول موا- بال واجب نبيل بعض كے نزديك بهرحال رفع يدين وآيين بجر سے زیادہ موجب اوا برکت کا ہے۔ اس کوتو باوجود فسادوخوف آبرو کے بھی ترک ندكرين اور زيارت كواحمال وبم ع بحى ترك كرديوين كونسا حصد كمال ايمان كاب اورروید خرات می صرف ہونا معادت ہے۔ کم ے مدینة تک پیال روپ کا صرف ہے جس نے پیاس رویے کا خیال کیا اور صنور کے مرقد مبارک کا خیال نہ كياس كاايمان ومجت لاريب ناقص ب- كوكنه كارنه بوكراصل جبلت مين بى كى ایمان کی ہے۔ یہ سوال دوسر نفون کے دہائی غیر مقلد کے بارے میں تھا۔ گنگوہی صاحب ملمانوں کومجت حضور جمانے کے لیاس پر کرج بیٹے اور آ کے پیچے کا ہوش ندر ہا کہ وہ تفویت الایمانی شرک کے بھاری پہاڑ سر پر ٹوٹے خاص بقصد زیارت اقدى مرقد منور باره منزل سے سنركون مرف جائز بلكه دين كام بتاتے ہيں۔ايك شرك موجب أواب كيت يل ووشرك موجب بركت ين شرك ال كرك يس كمال ايمان كاكوئي حديين مانة ، جار شرك -ات خركها يا في شرك -ال يس روپیا تفاناسعادت جانا۔ چیشرک اس کر کر پرایمان ناقص جانا۔ سات شرک مجت حضور ماتع مانى \_ آئھ شرك اے پيدائي كم ايماني كها\_ نوشرك يدشرك كا نولكها ہارآپ کے گلے میں پڑگیا اور ہاں آپ کا دموال تورہ بی گیا کہ ہال واجب نہیں بعض كزديك جس عظامركه ووقول ضعيف عاوردان وجوب عياكم ازكم ندب اسلام میں اس کے وجوب کا بھی قول ہے۔ وی شرک تلک عشرة کاملة فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوهامسجدا ايا گرجا توڑ واوراس زمین پر بیدیانی چیٹر کواور وہاں مجد بناؤ۔ انھوں نے اوران کے ساتھیوں نے عرض کی شہردور ہاور گری سخت ہو ماں تک جاتے جاتے یانی ختک موجائكا فرمايامدوه من الماء فاانه لا يزده الاطيبا اليساورياني الماتے رہنا کہ یا کیزگ بی برھے گی۔ مدین طیب کے حوالی میں جانب غرب کے سكتان مين أيك كنوال ب جس مين حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم في كلى فرمائی تھی جب سے برابراہل مدینداس سے تیرک کرتے ہیں۔ اہل اسلام اس کا یائی زمزم شریف کی طرح دور دور لے جاتے ہیں۔ یہاں تک کداس کا نام بی زمزم شريف ہوگيا ہے۔امام سيدنورالدين على سمبودي مدنى قدس سره خلاصة الوفاشريف من قرمات إلى بنر اهاب بصق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيها وهي بالحرة الغريبة معروفة اليوم بزم زم وقد قال المطرى لم يزل اهل المدينة قديما وخلفا يتبركون بها وينقل الى الافاق من مائها كما ينقل من زم زم يسمونها ايضاً زم زم لبركتها لين عاهالب میں حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی فرمائی وہ پچیان کی پھریلی زمین میں ہ آج زم زم کے نام ے مشہور ہاور بے شک مطری نے کہا کہ بمیشداہل مدینہ سلف سے خلف تک اس سے تیرک کرتے ہیں۔ دوردورشہروں کوزم زم کی طرح اس کا یانی مسلمان لے جاتے ہیں۔اس کی برکت کے سبباے بھی زم زم کہتے ہیں۔ ٨٤ ان كو سفر طيبه كا سقر ب ال ير ادب كيا گاتے يہ يي يحيل ٣٣٠: اقول اولاً پيمبرسلي الله تعالى عليه وسلم كي قبر امام الوبابيه كا جلنا بجا ہے۔ بھوت تواس کے گنگوہی کا خدا ہے جس کا بیان آ گے آتا ہے۔ اس کے مکان کا دورے قصد کرنا کیول کرٹرک کہتا ہے جب کہ گنگوہی صاحب بھی اینے خداشیطان کو بھلا کرتقد بن کرنے ہیں کہ بندہ کے نزویک سب مسائل اس کے بیج ہیں۔ صب

اورآپ مقرین که بندے کے زویک سب مسائل اس کے جی ہیں تو آپ اقراری
وہ چند مشرک ہیں مبارک باو۔ بیتو تفویت الا بیانی نمبر تھے اب اسلای نگاہ ہے
دیکھیے کہ جھوٹی بناوٹی محبت حضور کا پروہ کھلے وہ مردک مردود۔ اس سے کیافائدہ کہتا
بلکہ صاف لفظ تاحق کہدر ہا ہے اور اس پر حکم صلالت در کنار گنگوہی صاحب اس
گنہگار بھی نہیں کہتے کہ گوگنہگار ندہو۔

ع حال ایمان کا معلوم ہے ہیں جانے دو

ہم ان کو سفر طیب کا ستر ہے اس پر ادب کیا گاتے یہ ہیں

ہمکو چھڑ ورنہ مشرک کیا تہذیب جگاتے یہ ہیں

ہمکی ہم ان نہ ہب پرجس میں بے ہودگیاں جزوایمان ہوں، جونہ کرے

مشرک ہووہ تو خدائے فیرکر لی کہ یہ لکھتے وقت امام الطا نفہ کوآ ہے کریمہ فسلا دفث

مشرک ہووہ تو خدائے فیرکر لی کہ یہ لکھتے وقت امام الطا نفہ کوآ ہے کریمہ فسلا دفث

ولا فسوق و لا جدال فنی المحج پوری یا دندآئی ورندراو مدینہ میں فرقور

کرتے چانا بھی فرض کر دیتا۔ ایما کہ جونہ کرے اس پرشرک ثابت ہے مگر خدارا ہے

احکام مجر رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جانے ہی ہیں ہیں۔ دیو بندوگنگوہ و

تا نو تدو تھانہ بھون کیا کہ محرمہ ہیں ان کے راسے ہیں گنگوہی، تا نوتو کی، تھانوی کیا کیا

نامعقول ہے ہودہ با تھیں، کون کون سے فسق و فجور کرتے چلے اور چلتے ہیں تو سارے

نامعقول ہے ہودہ با تھیں، کون کون سے فسق و فجور کرتے چلے اور چلتے ہیں تو سارے

عارے مشرک ہوئے۔

صنورے خطاب و ندا وعرض سلام وشہادت رسالت ہاور وہ کہد چکا کہ ان کا خیال تعظیم کے ساتھ آئے گا اور نماز میں تعظیم غیر کا طحوظ ہونا خوائی نخوائی شرک کی طرف لے جائے گا تو حاصل یہ کہ نماز پڑھنا خوائی نخوائی شرک ہونا ہے۔ سحابہ سے آج تک جتنے نمازی ہوئے سب مشرک اور شریعت شرک کا تھم دینے والی بلکہ شرک کوواجب کرنے والی الا لعنہ اللّٰہ علی الظلمین۔

عمے منصب فہم نکات قرآن ہر گیدی کو دلاتے سے بیں ائی ٹاگ اڑاتے یہ یں بالح عجم ع خام على الم حق کے بیاں کی نی کو حاجت پیدے خواعے آتے یہ ہیں صفر نی کو بناتے یہ ایں قرآن ہر شے کا ہے تیاں أن سے الگ كراتے يہ إلى معطى علم بين سرور عالم خود فہید مناتے سے ہیں حق نے يُعَلِّمُهُمْ فرمايا وہ تعلیم بھلاتے یہ ہیں في الامتين ياد إن كو بعض سے كفر دكھاتے يہ بيں بعض کتاب یہ نام کو ایمال محيل (٣٤): تفويت الايمان كى ان عبارتول من كرزيرتول ٢٠٥٥ منقول ہوئیں ہرجابل ہرنامتحص کو بیعلیم ہورہی ہے کہ مولویوں کی نہسنو بلکہ کلام اللہ کوخود مجھواوراس کے ذریعہ ہے مولویوں یعنی ائمہ جہتدین کے اقوال کو پر کھوا گرخمہیں مطابق لكيس مانو ورنه يجيئك دوحالا نكهاولاً صحابه كرام رضي الله تعالى عنهم جن كي زبان میں قرآن اترابار ہا بغیر نی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سمجھائے نہ سمجے حدیثوں میں اس كوقا لَع بكثرت بي خودالله عزوجل فرما تا ب فاستلوا اهل الذكو ان كنتم لا تعلمون علم والول \_ يوجهوا كرتهين علم نه بوساته اى فرماياو انولنا اليك الذكر لتبين للناس ما نؤل اليهم المحبوب يم فقر آن تهارى طرف اتارااس ليے كماس ميں سے جتني باتيں عام سے متعلق ہيں تم انہيں اين

الامتين لياكمان يرحول من كتاب لائة آن يره محديس كاوراى ك 'يُعَلِّمُهُمُ الْكتب' ع كفركياك بي كاعلم عطافرمانا بكاركرويا-(۱۱) جب تو مقلد مجتدی کو دفرانیت ارهاتے یہ یں محیل (٣٨): برندب سي بعض قول ايے بين كه ظوابركتاب وسنت سے ان کے خلاف پر استدلال ہوتا ہے اور اس کے علما باتباع امام ندہب ان میں تاویل كرت بي يهال حفرت في مجدد كى دهوم دهاى عبارت الفضل الموبى سفيه ٢٠ والكوكبة الشهابيص فحده وغيرها مين بم باربار بيش كريكا ور يحيس سال كامل = آج تک بفضلہ تعالی لا جواب ہاور بعوبہ تعالی بمیشہ لا جواب رے گی جس سے ابت كراسمعيل د بلوى كے دهرم ميں حضرت شيخ مجدد معاذ الله بخت كرمشرك نفراني تضاب اگراے ندمانے تو اسلمل کے یکے گراہ بددین ہونے کا اقرار کیجے اور مانے توشاه عبدالعزيز وشاه ولى الله صاحبان مشرك نصراني كوييرطر يقت وامام رباني مان كر مشرك نصراني اورانهيس اورانهيس متيول كوشخ وامام وبادى انام مان كراسلعيل مشرك و نفرانی اوران تینوں اوراس چوتھے کوالیائی مان کرسارے وہائی مشرک ونفرانی کہے مقركدهم "كذالك العذاب ولعذاب الأخرة اكبر لو كانوا يعلمون" (١٢) سا پھی پہھی کے سکے کھوٹے جبنی اپنی بھناتے یہ ہیں محميل (٣٩): ظاہر ہے كمان ميں اكثر وہ نرے كودن جابل ہيں جوار دو بھى نہيں یڑھ کتے انہیں بھی یمی برابر یکی پڑھائی جاتی ہے کہ مثلا حقی ندہب کا فلال سئلہ خلاف مدیث ہال يمل نه كرومديث يرچلواب وه كاشه كا أتو مديث كياجائے اور خالفت كيا مجهضروران كاعتباريرب دليل مان كايمي تقليد بوقو حاصل بيه ہوا کہ ابوحنیفہ وشافعی کی تقلید شرک و بدعت ہے ہماری تقلید کروکہ عین سنت ہے۔ ٠ (١٣) روئ زيس پر كافريس ب ايى باؤ چلاتے يو يى محيل (٢٠): اقول يون ع كرجناب امام الطا كفه صاحب كاس قول مين دو

بیان سے مجھا دواقول تو جاہلوں کو عالموں کی طرف بھیجااور عالموں کورسول کی طرف اوررسول کوقرآن کی طرف۔ جواس سلطے کوتوڑے گراہ بددین ہے ٹانیا اقول خود حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم کوقر آن عظیم میں الله تعالیٰ کے بیان کی حاجت تھی يهال برگيدي ب وساطت ائم بلكدائم كولول ير كف كوخود مجدر باب قدال تعالى "فاذا قرأناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه" جب بم قرآن يرحيس أس وقت غورے سنو کے لفظوں کو اُسی طرح محفوظ کرلو پھراُس کے معانی کا بیان ہارے ذے ہادراگر بیمعنے ہوں کرتمہاری زبان یاک ے اُس کی توضیح کرادی ہم یر بات احتیاج صحابہ میں تو کلام نہیں۔ ثالثاً اقول قرآن عظیم توہرشے کاروش بیان ہے قسال الله تعالى "ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء" أسيس برشيك تفصيل إو كل شيء فصلنه تفصيلا الى ين كولى بات أشاندر كلى ما فوطنا في الكتب من شي اكرات دين واحكام بى كماتح تحصيص كرواور ممرا بيكاس كالمجسنا كيح مشكل نبيس برجائل بوساطت على مجيسكا بوقرتمام احكام وعلوم وین صرف قرآن ہے آ جا کیں گے۔اب وین وشریعت میں نی کی کیا حاجت رہی۔ اگر كہے خودہيں بكدنى كے بيان سے واقول جس طرح تونے آيت اھے اللذى بعث في الامتين وهركهاصفي جوكوني بدآيت سن كركم الكي كيفيرى بات سوا عالموں کے کوئی مجھے ہیں سکتاء أس نے اس آیت کا اٹکار کیا۔ یو ہیں پہلی آیت و لقد انولسا اليك ايت بينت جسكا تتجرون يدكالاكه باليس كلي أن كالمجمنا كح مشكل نبيس يڑھ كركہا جائے گا كہ جوكوئى بدآيت سن كر كہنے لگے كہ قرآن ميں كملى بالتينبين ان كالمجمنامشكل ب بنى كم مجماع مجمين شآئين كى اس فاس آیت کا انکارکیا۔ تو ضرور ماننا پڑے گا کہ نبی کے بیان کی بھی حاجت نبیس اقول اب وه جوفریب دبی کو جا بچارسول کا نام اوررسول کا سکھانا شامل کیا تھا کھل گیا کہ محض جھوٹ تھاتو حضور ہے بھی الگ کتر ایا اوران کی تعلیم کوبھی صفر بنایا ایک ہی آیت کافی

جنگل کے اوب کے جو تھم فرمائے اس نے صاف کہد دیا ہے سب شرک ہیں۔
(۲) سیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: انسه کان فقیر افسا فاغناہ ورسوله و و تعالیٰ تھا اُسے اللہ درسول نے فنی کر دیا تفویت الا بمان صفحہ اار روزی کی کشائش کرنی اللہ ہی ک شان ہے کی انبیا بھوت کی بیشان نہیں جو کسی اللہ نے ان کوالیں کسی کوایساتھرف ٹابت کرے و و مشرک ہے پھرخواہ یوں سمجھے کہ اللہ نے اُن کوالی قدرت بخشی ہر طرح شرک ہے صفحہ ۲۹ و ۲۰۰۰۔ اس بات کی اُن میں پچھ بڑوائی نہیں کہ قدرت بخشی ہر طرح شرک ہے صفحہ ۲۹ و ۲۰۰۰۔ اس بات کی اُن میں پچھ بڑوائی نہیں کہ اللہ نے اُن کو عالم میں تصرف کی پچھ قدرت دی ہو کوئی کردیں۔

(٣) سيحين مي إعامر بن اكوع رضى الله تعالى عند في حضور عوض كى يارسول الله مارك اله مارك الله مارك الله مارك الله مارك الله مارك الله مارك الله مار

(١١) بم ريكندأ تارية-

(۵) ہمیں جہادیں ثابت قدم رکھے۔

(۲) سیح مسلم میں اتنا اور ہے ہم حضور کے فضل ہے بے نیاز نہیں۔ رسول اللہ مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان باتوں پر نہ فرمایا کہ ارے کیا شرک بول رہے ہونہ بہ تفویت الایمانی احکام سنائے صفح ۲۵ جس کا نام محمہ ہو وہ کسی چیز کا مختار نہیں صفح ۲۵ میں آب بنی ڈررہا ہوں سو دوسرے کو کیا بچا سکوں صفح ۲۵ اللہ کے یہاں کا معاملہ میرے اختیار سے باہر ہے صفح ۳۵ کسی کام میں نہ بالفعل وضل ہے نداس کی طافت میرے اختیار سے باہر ہے صفح ۳۵ کسی کام میں نہ بالفعل وضل ہے نداس کی طافت صفح ۴۵ فقع نقصان کی امیدائی سے جا ہے اور سے شرک ہے صفح ۴۵ کی قائد و نہیں پہنچا سکتے عاجز ناکار سے بلکہ اُلٹی ان شرکوں پر اور رجشری فرمادی کہ ان کو شہادت کی دعادی۔

(2) اور بڑھ کرید کہ حضور کی دعائے شہادت پر امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند نے عرض کی یارسول اللہ کاش ہمیں حضور نے ان سے نفع لینے دیا ہوتا شرح صحیح بخاری للعلامة القسطلانی میں ہے یعنی ابھی حضور انہیں زندہ رکھتے۔حضور نے

کفریں ایک ساری اُمت مرحومہ کوکا فرکہنا دوسراا ہے منہ آپ کافر ہونا بھراللہ تعالیٰ مسلمان ہیں کسی کفر فروش کے کافر کیے کافر نہ ہوں گے گرافر اروآ زاروان کے دونوں کفرائل ہیں توبید ڈبل کافر ہوئے اورای قول سے جناب گنگوہی صاحب ڈبڑھ ڈبل کافر ان کے دو کفر تو وہی اسلمیل والے کہ بندہ کنزد یک سب مسائل اس کے میچے ہیں اور تیسرا کفراس جیسے بھاری اقراری کافرکوانام مانٹا اور جناب تھانوی صاحب و و ڈبل کافر ان کاچوتھا کفرگنگوہی صاحب کوانام جانٹا اور سارے کے سارے و یوبندی ڈھائی ڈبل کافر ان کاپا تھوں کفر تھانوی صاحب کو تیم الامة سارے و یوبندی ڈھائی ڈبل کافر ان کاپا نچوں کفر تھانوی صاحب کو تیم الامة بھانا۔ اس ایک ہی تول اسلم علی نے کئے کفراً گائے، اُس نے بار بار کہدویا تھا کہ بھانتا۔ اس ایک ہی تول اسلم علی نے ان گھر اپنوں کو تا شرم ممل جانی آئیس مانا اورا پے بارے کو کھر وی کے کو کھر در کفر چوگئے کفر میں سانا۔

(۱۹۳۳) شاہ و ملک جرئیل و قرآل سب پرشرک محماتے ہے ہیں اورات و انجیل و زبور اب ان ہشرک جناتے ہے ہیں غیب ہے کشی خطر و موی شرک جناتے ہے ہیں عبد اورات و ایسف کو چاہ شرک جنگاتے ہے ہیں ابوئی الاکمہ والابوص پر سولی ہے دھمکاتے ہے ہیں احتی الموتی من کے قومر کر شرک شرک شرک شرک سے ہیں احتی الموتی من کے قومر کر شرک شرح میں ساتے ہے ہیں نام پر پر آوم و حوا دونوں کا دین کھیاتے ہے ہیں نام پر پر آوم و حوا دونوں کا دین کھیاتے ہے ہیں نام پر پر آوم و حوا دونوں کا دین کھیاتے ہے ہیں نام پر پر آوم و حوا دونوں کا دین کھیاتے ہے ہیں نام پر پر آوم و حوا دونوں کا دین کھیاتے ہے ہیں نام پر پر آوم و حوا دونوں کا دین کھیاتے ہے ہیں نام پر پر آوم و حوا دونوں کا دین کھیاتے ہے ہیں نام پر پر آوم و حوا دونوں کا دین کھیاتے ہے ہیں نام پر پر آوم و حوا دونوں کا دین کھیاتے ہے ہیں نام پر پر آوم و حوا دونوں کا دین کھیاتے ہے ہیں نام پر پر آوم و حوا دونوں کا دین کھیاتے ہے ہیں نام پر پر آوم و حوا دونوں کا دین کھیاتے ہے ہیں نام پر پر آوم و حوا دونوں کا دین کھیاتے ہے ہیں نام پر پر آوم و حوا دونوں کا دین کھیاتے ہے ہیں نام پر پر آوم و حوا دونوں کا دین کھیاتے ہے ہیں نام پر پر آوم و حوا دونوں کا دین کھیاتے ہے ہیں نام پر پر آوم و حوا دونوں کا دین کھیاتے ہے ہیں نام پر پر آوم و حوا دونوں کا دین کھیاتے ہے ہیں نام پر پر آوم و حوا دونوں کا دین کھیاتے ہے ہیں نام پر پر آوم و حوا دونوں کا دین کھیاتے ہے ہیں دونوں کا دین کھیاتے ہے ہیں دونوں کا دین کھیاتے ہے ہو کھیاتے ہے ہو کھیں کھیاتے ہیں دونوں کا دین کھی کے دونوں کا دین کھیں کھیں کے دونوں کا دین کھیں کے دونوں کا دونوں کا دین کھیں کے دونوں کا دین کھیں کے دونوں کا دین کھیں کے دونوں کی دونوں کا دین کھیں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کا دین کھیں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں

انبیابنده وخداسب کوشال اُس کا احاط بعید و مشکل نمونه چا به وتوان فسلول سے حاصل ۔
محدرسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم پر اسمعیلی شرک کے فتو ہے

(۱) نمبر ۲۳ محیل ۳۱ میں گزرا کدرسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے مدینه طیب کے

بھی اللہ کے یہاں کے معالمے میں کھے اسمعیلی شرک ہیں۔ (۱۴) امام احمدوامام طحاوی کی صدیث ہے اعشے مازنی رضی الله تعالی عند نے حضور صلی الله تعالى عليه وسلم عوض كى "يا حالك الناس"ائة المام وميول كما لك\_ تفویت الایمان صفحہ ۳۰ شرک سے بہت دور بھامے نداللہ کے سواکس کوعا کم تجھے كدكمي چزين كجه تفرف كرسكتاب ندكمي كوايناما لك تغبراي كداين حاجت أس - ニットリントラ

(۱۵) ابن شاذان کی حدیث می عبدالله بن مسعودرضی الله تعالی عنه برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے حضرت سيدنا حمزه رضى الله تعالى عنه كے جنازے پر فرمايا"يا حمزة يا كاشف الكربات يا حمزة يا ذاب عن وجه رسول الله" اعتمزه اعتمتال وقع كرنے والے، اعتمزه اعدر ول الله كے چرے ے دشمنوں کو دور کرنے والے۔ کاشف الکربات و دافع البلا ومشکل کشا ایک ہی بات ب، يكتا بحارى المعلى شرك ب-

، بيدنا بهاري الملي شرك بي -تمام ملائك وآدم عليم الصلاة والسلام يراسمعيلي شرك كافتوى قرآن عظيم فرماتا ب فسجد الملائكة كلهم اجمعون ممام جيع كل اللكه في الله ك علم عدا وم عليه الصلاة والسلام كوجده كيا- تفويت الايمان صفح ١٩ جو کی پینبرکوجدہ کرے اس پرشرک ثابت ہے برطر ت شرک ہے تواللہ نے حکم دیا ملائكم نے مجدہ كيا آدم نے قبول كياسب پرشرك ثابت اور بيحيانيس جل سكتا ك يہلے جائز تھا۔ يى تو كہاجاتا ہے كەخدانے شرك جائز كياز ماند بدلنے عرك نبيل بدل سكتا كه خدا كاشريك اب تونيس بال بحى الطرز مان مي موسكتا مواور جب بر زمانے میں ناممکن تو جوآج شرک ب قطعاً بیشہ سے شرک تھااورای کو خدانے جائز كيااورمعاذ اللهانبيا وملائكه مرتكب موئ خود كنگوي صاحب كي لطائف رشيد بيصفي ٢٢ مي عرك ببرحال شرك بى عفواه نى عبل مويابعد اتے بدے بول رہمی اعتراض نہ فرمایا۔اصل حدیث اوران یا چی کا بیان الامن والعلىٰ مين شروع صفحه ٨٥ سے وسط صفحه ٨ تك ديكھيے۔

(٨) ابن عساكركي حديث إرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا جومير ٢ صابك بارسيس مرالحاظ ركح فانا احفظه يوم القيامة مكي روز قيامت اس كاحافظ وتكهبان موس كا-

(٩) ابن عدى وابن عساكركي حديث برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا "انسى احيد عن امتى نار جهنم" مُين الى أمت عدوزخ كي آك دفع -8U56j

(١٠) ابن عساكر وابولعيم وغير بهانے امير المؤمنين على عامير المؤمنين عثال عني رضي الله تعالى عنها كے بارے ميں حديث روايت كى"كان ختن رسول الله صلى اللُّه تعالى عليه وسلم على ابنتيه ضمن له بيتا في الجنة" حضوراقدى صلى الله تعالى عليه وسلم كي دوشا بزاديان أنبين منسوب موتين رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے أن كے ليے جنت كى صانت فرمائى۔

(١١) طبراني وابن عساكركي حديث بعثان عنى في عرض كى يارسول الله اكريس بيد چشہ خرید کرملمانوں کے لیے کرووں السجعل لی عیناً فی الجنة کیااس کے بدلے حضور مجھے جنت میں چشمہ عطافر مائیں کے 'قال نعم فرمایابال-

(۱۲) ابولعیم کی حدیث ہے حضور مالک جنت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طلحہ رضی اللہ تعالى عند فرمايالك البعنة على يا طلحة غدا الطلحال مهين جنت دينا -41201

(١٣) طبراني وابولعيم وابن عساكر وغيرتم كي حديث بحضور في عبدالرحن بن عوف رضى الله تعالى عند فرمايا الما احر الحرتك فانا لها ضامن تهارى آخرت محامله كايس ذمدوار مول ان چه حديثون يس بيد فل، بيرطاقتين اوروه تعالیٰ علیہ وسلم باتیہ علم الغیب فلا یبخل به علیکم بل یعلَمکم "
یعنی اللہ عزوجل فرما تا ہے میرے نبی کوعلم غیب آتا ہے وہ تہ ہیں بتانے میں بحل نہیں فرماتے بلکہ تم کوبھی اس کاعلم دیتے ہیں۔ تفویت الایمان سفیہ ۳۳ جوکوئی کے کر پیغیر فداغیب کی بات اللہ کے سواکوئی جانا فعداغیب کی بات اللہ کے سواکوئی جانا فعداغیب کی بات اللہ کے سواکوئی جانا بی نہیں صفیہ ۳۱ کی انبیا اولیا کی جناب میں ہرگزیہ عقیدہ ندر کھے کہ وہ غیب کی بات اللہ بی جانے ہیں حضرت پیغیر کی بحث جناب میں ہرگزیہ عقیدہ ندر کھے ۔ صفیہ کہ باتیں جانے ہیں۔ حضرت پیغیر کی بحث جناب میں ہرگزیہ عقیدہ ندر کھے ۔ صفیہ کے بات اللہ بی جانا ہے رسول کوکیا خیر صفیہ ۳۳ ان باتوں میں سب بوے غیب کی بات اللہ بی جانا ہے رسول کوکیا خیر صفیہ ۳۳ ان باتوں میں سب بوے خیب کی بات اللہ بی جانا ہے رسول کوکیا خیر صفیہ ۳ سفیہ کا بات علم غیب غیر حق تعالیٰ کوشرک صرت ہے۔ ایسا صفیہ ۳ ہوشخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

ے عالم الغیب ہونے کا معتقد ہے قطعاً مشرک وکا فرہے۔ توریت مقدس پر اسمعیلی شرک کے فتوے

شاہ عبدالعزیز صاحب تحذیہ اثنا عربیہ کلسے ہیں توریت مقدی کے سنر چہارم میں ہے ''ان ھاجوۃ تلد ویکون من ولدھا من یدہ فوق الجمیع و یہ الجمیع میسوطۃ البہ بالبحشوع '' بشک ہاجرہ کاولادہوگااوراُس کی اولادہی دہ ہوگا جس کا ہاتھ سب سے بلندوبالا ہاورس کے ہاتھا اُس کی طرف تھیے ہیں عاجزی اور گر گر انے ہیں۔ یہ مرجع حاجات عالم و حاجت روائے تمام جہاں ہونااور تمام عالم کا اُن سے اپنی اپنی مرادوں کی بھیک ما نگنا گر گر اگر گر اکر اُن کی جہاں ہونااور تمام عالم کا اُن سے اپنی اپنی مرادوں کی بھیک ما نگنا گر گر اگر گر اگر اُر گر اُر کر اُن صاحب بھی شریک ہیں جن میں نصرف توریت بلکہ شاہ صاحب بھی شریک ہیں بلکہ خرصادتی توریت مقدی سے تمام مسلمان، بلکہ یہاں ساحب بھی شریک ہیں بلکہ خرصادتی توریت مقدی سے تمام مسلمان، بلکہ یہاں ساحت ہی ہو یہ کہ توریول اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف عاجزی سے گر گر اگر اگر اس ساللہ تعالی نے دہ بھی توریت اس جمیع یعن جماعت مسلمین سے باہر ہے۔ والسعیا ذ

جبرئیل علیہالصلاق والسلام پراسمعیلی شرک کافتوی قرآن عظیم فرماتا ہے جبرئیل ایمن نے حضرت مریم ہے کہا" انسب انسا

دسول دبک لا هب لک غلاما زکیا "مئیں تو تمہارے دب کارسول ہوں

کر مئیں تم کو سخرا بیٹا دوں تو مسلح علیہ الصلاق والسلام رسول بخش ہوئے۔ تفویت

الایمان سفحہ ۲۰۵ کوئی نام عبدالنبی رکھتا ہے کوئی علی بخش غرض جو پچھ ہندوا ہے بتول

ہے کرتے ہیں وہ سب سینام کے مسلمان اولیا انبیا اور فرشتوں ہے کر گزرتے ہیں

اور دعوی مسلمانی کا کیے جاتے ہیں جوان اللہ یہ منداور یہ دعوی ۔ شرک میں گرفتار ہیں۔

وہ قرآن کر بیم پراسمعیلی شرک کے فتوے "

الله عزوجل پراسمعیلی دس حکم شرک او پرگزرے ایک نمبر ۲۳ چی نمبر ۲۸۔ ایک ایک علی ۲۳، ۱۳، ۱۳ چی نمبر ۲۸۔ ایک ایک ۱۳، ۱۳، ۱۳، ۱۳، ۱۳ میں اور دونمبر ۲۹ والے میں آتے ہیں بارہ ہوئے۔
(۱۳) اغدیهم الله و رسوله من فضله انہیں غنی کردیا اللہ اور الله کے رسول نے این فضل ہے۔

(۱۳) فالمدبوات احراجهم ان فرشتوں کی کہام کی تدبیر کرتے ہیں، اورخود فرماتا ہے تو ومن یدبو الاحو فسیقولون الله "اے نی ان کافروں ہے ہوچھووہ کون ہے کہ کام کی تدبیر کرتا ہے اب کہددیں گے کہ اللہ توبیاللہ کی ایسی خاص صفت ہوئی کہ مشرکیین تک اس کا اختصاص جانے تھے پھر خود ہی اے فرشتوں کے لیے ثابت کرمایا۔ تفویت الایمان صفی ۸۔ اللہ نے کی کوعالم میں تصرف کی قدرت نہیں دی۔ مؤسس ہوکوئی کی گلوق کوعالم میں تصرف ٹابت کرے اس پرشرک ٹابت ہے۔ صفود سے خود اللہ اللہ تعالی علیہ وسلم کے دار منہ ہود دسرے کو کیا بتائے گا تو آئے کریمہ حضور اقدیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے غیب کاعلم ثابت فرما رہی ہے اور حضور کے بتائے سے حضور کے غلاموں کو۔ معالم النو یل وقیر خازن بین اس آیت کے تعدیم ہے 'یقول اند صلی الله معالم النو یل وقیر خازن بین اس آیت کے تحدیم ہے 'یقول اند صلی الله

توریت وانجیل شریف پراسمعیلی شرک کے فتوے دند سائل بار میری روسان میری ترک کے

تاہی واپونیم دلاگ النو و میں کعب احبار ہے داوی کہ توریت مقدی میں ہے اور حاکم بافادہ تھے اور ابن سعد ، بیبی واپونیم ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنبا اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں انہیں سب بخیاں عطا ہو کیں ۔احادیث ہے اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں انہیں سب بخیاں عطا ہو کیں ۔احادیث ہے ان سخیوں کی تفصیل الامن والعلی میں صفحہ ۲۵ ہے صفحہ ۲۵ تک دیکھیے ۔ فرزانوں کی سخیاں ، زمین کی تخیاں ، دنیا کی تخیاں ، نصرت کی تخیاں ، نفط کی تخیاں ، جنت کی سخیاں ، ناد کی تخیاں ، دنیا کی تخیاں ، ناد کی تخیاں ، ہر شنے کی تخیاں ۔اب امام الو باب کا افرادائی کی اور اُن کی جنیاں ، ناد کی تخیاں ، ہر شنے کی تخیاں ۔اب امام الو باب کا افرادائی کی اور اُن کی افتیار میں ہوتا ہے جب جا ہے کھوئے ، جب جا ہے نہ کھوئے تو اُن ہیں ہوتا ہے جب جا ہے کھوئے ، جب جا ہے نہ کھوئے تو اُن ہیں وقوریت و اُن کی رسیم وقا ہو گے ،اب یاد کر سے اپنو وہ کھری بول وہ کی اللہ عا تو ید "آ خرت میں وہی ہوگا ہوتم چا ہو گے ،اب یاد کر سے اپنو وہ کھری بول کے اللہ عا تو ید "آ خرت میں وہی ہوگا ہوتم چا ہوگے ،اب یاد کر سے اپنو وہ کھری بول کے اللہ علیات رکھے ہیں یہ تیر ہے طور پر معاذ اللہ توریت وانجیل کے کتنے بھاری شرک ہیں طافت رکھتے ہیں یہ تیر ہے طور پر معاذ اللہ توریت وانجیل کے کتنے بھاری شرک ہیں تفیات تھاری شرک ہیں تفیات نہیں ہوتا ہے ہوئے ہواری ہوگا ہوتے ہواری ہوگی ہیں تنہ الفعل اُن کودخل ہے نہائی گرگ ہیں تنہ الفعل اُن کودخل ہے نہائی گرگ ہیں تنہ الفعل اُن کودخل ہے نہائی گرگ ہیں تنہ الفعل اُن کودخل ہے نہائی شرک ہیں تفیات تھاری شرک ہیں تفیات تھاری شرک ہیں تفیات تھاری شرک ہیں تفیات تھاری شرک ہیں تھاری شرک ہو تھاری شرک ہیں تھاری شرک ہیں تھاری شرک ہیں تھاری ش

وی نورب وی ظل رب ہے آئیں ہے سب ہے آئیں کا سب نہیں اُن کی ملک میں آسال کہ زمین نہیں کہ زمال نہیں اُن کی ملک میں آسال کہ زمین نہیں کہ زمال نہیں گذا خدا کا بھی ہے دَر نہیں اور کوئی مفر مقر جو دہاں ہیں ہے ہوجو یہال نہیں تو وہال نہیں رب ہو جو یہال نہیں تو وہال نہیں زبور مقدس پر اسمعیلی شرک کا فتوی شاہ عبدالعزیز صاحب نے تحقیم کھاز بورشریف میں ہے اُمتلات الاد ص

من تحمید احمد و تقدیسه ملک الارض و رقاب الامم "زین بحرگی احمد کا حمد اور تمام اور تمام آمتوں کی احمد کا حمد اور اس کی پاکی بولئے ہے احمد مالک ہوا ساری زمین اور تمام آمتوں کی گردنوں کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب تو زبور شریف و شاہ عبدالعزیز صاحب پر اسمعیلی شرک کا پانی سرے تیر گیا، مو توا بعیسظ کے ان اللہ علیم بذات الصدور۔

موى وخصر عليهاالصلاة والسلام يراسمعيلي شرك كافتوى تفيرابن جرير مي عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنها عن ج خطر في موى عليهاالصلاة والسلام عكما" لم تحط من الغيب بما اعلم" بوعلم غيب مجه بآپ كاعلم اے محيط بيں ۔ ابن عباس نے فرمايا" و كسان رجلا يعلم علم الغيب "خصر علم غيب جانة تقرآن عظيم من فرمايا" وعلمناه من لدنا علما " تغير بيناوي مي إوهو علم الغيب "ليني ربعز وجل اس آية كريمه مي بيه فرماتا ہے کہ ہم نے خصر کو علم غیب دیا، قرآن وخصر پر تو اسمعیلی شرک کا حکم ظاہر ہے مویٰ پر یوں کدا سے سنا اور قبول کیا ورنہ مشتی کا تختہ توڑ ویے اور بے اُجرت و یوار سيدهي كردية پرا تكارفر مايا تفاسمعيلي خاص شرك كى بول پريوں چپ رہے۔ يعقوب ويوسف عليهاالصلاة والسلام يراسمعيلي شرك كافتوى قرآن كريم مي إخروا له سجداً "يعقوب اوران كى في في اوركياره منے سب پوسف کے لیے تجدے میں گرے علیہم الصلاق والسلام اور تفویت الایمان ک عبارت فصل میں گزری کہ میہ برطرح شرک ہے۔ عیسی علیدالصلاة والسلام پراسمعیلی شرک کے فتوے قرآن عليم من عليالعلاة والسلام فرمايا" ابسوى الاكسم والابرص و أحى الموتى باذن الله "ماورزاواند هاوركورهي كويس تدرست كرديتا مول اورمرد ، من جلاتا مول الله كاذن ، تفويت الايمان صفحه اا جلانا

اور تذرست کرنا پیسب اللہ ہی کی شان ہے کسی انبیا کی جوت کی پیشان نہیں جوکوئی کے کواپیا تھرف جابت کرے وہ مشرک ہے خواہ یوں سمجھے کہ اللہ نے ان کواپی قدرت بخشی ہے ہرطرح شرک ہے افسوس کہ مسیح علیہ العسلاۃ والسلام کے باذن اللہ کہنے نے بھی کام نہ دیا کیونکہ ہرطرح شرک ہے اسلیمیل کے رسالہ منصب امامت اور فتوائے گنگوہی سفی ۲۴ میں ہے عالم وجود میں بندہ مقبول سے تصرفات ماننا اگر چہ بھکم فتوائے گنگوہی سفی منز ہو اور اسلیمیل کا پیلفظ کہ اپنی خواہش سے مارنا جلانا الح ہے۔ اس اس کا فعل اور وہ کو مطابقاً مشرک، بلکہ وہ نرے پھر ہیں جسمتی ہیں کہ اس کے بیم معنی ہیں کہ اس کا فعل ادادی سمجھے تو مطلقاً مشرک، بلکہ وہ نرے پھر ہیں جس کو نہ پچھا فقیار نہ فعل اس کا فعل ادادی سمجھے تو مطلقاً مشرک، بلکہ وہ نرے پھر ہیں جس کو نہ پچھا فقیار نہ فعل اس کا اور فقا وے ہیں گنگوہی صاحب کی اس کا اور دونوں کی اور صاف تھر تھیں کہ نمبر ۲۸ ہیں گزریں وہیں حضرت سے عارت اور دونوں کی اور صاف تھر تھیں کہ نمبر ۲۸ ہیں گزریں وہیں حضرت سے مراسمتیلی چوتھا شرک بھی بیان ہوا۔

آدم وحواعلیماالصلاة والسلام پراسمعیلی شرک کافتوی جامع ترندی شریف وغیره کی حدیث ہے کہ آدم وحواعلیماالصلاة والسلام نے اپنے بیٹے کا نام عبدالحارث رکھا حارث کا بندہ۔اورنمبر ۲۳ میں تفویت الایمان کی عبارت گزری کرعبدالنبی نام رکھنا بھی شرک ہے اورا یے شخص کا دعوائے مسلمانی جھوٹا عبدالحارث توعبدالحارث۔

(AAtA+)

عبد عزیز و ولی اللہ کو شرک کی ولی وکھاتے ہے ہیں شخ مجدد صاحب پر تو سب سے سوا غراتے ہے ہیں آپ پہڈھالیں باپ پہڈھالیں کون ہے جس کو بچاتے ہے ہیں عاجی الماد اللہ کو بھی شرک مدد پہنچاتے ہے ہیں عاجی الماد اللہ کو بھی

تھانوی قاسم گنگوہی کو شرک کے تھان بندھاتے ہے ہیں فسد مصدق خوداور ہے تین فار پہ کی فصلکاتے ہے ہیں شرک فقہی کفر کلای باہم بانٹنے کھاتے ہے ہیں شرک فقہی کفر کلای باہم بانٹنے کھاتے ہے ہیں مسلم میں اسلم کاشراور مسلم کی ہو چھارا کے ایک بوے پر بردی مجرباراس کاشاراور میں دشوار بعض کا بطور نموندا ظہار۔

شاہ عبدالعزیز صاحب پراسمعیلی شرک کے فتوے شاہ صاحب کے دوشرک نمبر ۲۸ میں گزرے کہ توریت وزبور کی ان آیتوں پرایمان لائے جن میں محم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے تمام عالم کا اپنی مُر ادوں کی بھیک مانگنا، گڑ گڑا، گڑ گڑا کران کی طرف ہاتھ پھیلا نامحم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مالک محمل ہونا ہے۔

(۳) شاہ صاحب تغیر عزیزی میں فرماتے ہیں بعض اولیا کو بعد انقال ہی دنیا میں تھرف کرنا عطا ہوتا ہے۔ (۳) وہ اس حال میں بھی دنیا کی طرف متوجہ ہیں۔ (۵) فیض دیتے ہیں۔ (۲) عاجت مندان سے اپنی عاجتیں مانگنے اور یاتے ہیں۔ (۲) وہ مشکلیں طل فرماتے ہیں تمام اُمت مولی علی وہ مشکلیں طل فرماتے ہیں۔ (۸) محفظ اثنا عشریہ میں فرماتے ہیں تمام اُمت مولی علی اوران کی اولا دکرام کو یوجتی ہے۔ (۹) جس طرح ہیروں کی پرستش کرتی ہے۔ (۱۰) عام کے کاروبار کو ان کے ارادے سے وابستہ مانتی ہے۔ (۱۱) ان کے نام کی نذر کا عالم کے کاروبار کو ان کے ارادے سے وابستہ مانتی ہے۔ (۱۱) ان کے نام کی نذر کا احکام شرک او پر گزرے ایک چوٹی کا یہاں بھی س لیجے سفح ۸، ۹ ہنج بیم رفدا کے وقت ادکام شرک او پر گزرے ایک چوٹی کا یہاں بھی س لیجے سفح ۸، ۹ ہنج برفدا کے وقت کے کافر بھی اپنی اور وشرک تھا سوجو کوئی کی سے یہ معاملہ کرے گواسے ان کو اپناسفارش مجھنا ہیں ان کا کفر وشرک تھا سوجو کوئی کی سے یہ معاملہ کرے گواسے اللہ کا بندہ ومخلوق ہی سمجھنے ہیں اوروہ شرک میں برابر ہے شاہ صاحب تو ابوجہل اللہ کا بندہ ومخلوق ہی سے جی مقالہ کرے گواسے کے برابر مشرک ہوئے ہی مگر دہ تو ساری اُمت کو ای بلا میں جنالا بتاتے ہیں تو ساری

أمت ابوجهل كے برابرمشرك بجي كها تفاكه بيغبر خدا كے فرمانے كے موافق موا کردنیا بجر میں کوئی مسلمان ندر ہا۔ شاہ ولی اللہ صاحب پر اسمعیلی شرک کے فتوے شاہ ولی اللہ کی کتاب اغتباہ سے ظاہر کہ وہ خود اور ان کے بارہ ۱۲ اساتذ ؤ حدیث و پیران سلسله اس نادیلی کی سندیں لیتے اجاز تیں دیتے وظیفہ کرتے:

ناد علياً مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا على يا على يا على

علی کو یکار جن سے عجیب عجیب کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں تو انہیں مصیبتوں میں مددگاریائے گا ہرم ویریشانی اب دور ہوتی ہے آپ کی ولایت سے یاعلی یاعلی یاعلی۔ بەفرمائتى تىن شرك بىں۔

(٥٠٨) اى انتاه ميس كشف قبور كے ليے فرماتے بين جب مقبره ميں جائے دوگاند ان ولی کی روح کے واسطے اوا کرے پھر فاتحہ یڑھ کرسات دفعہ طواف کرے پھر مزار كى يائتى جاكر رخساره ركھے تفويت الايمان صفحة اطواف كرنا ايك پقركو بوسددينا اس کی دیوارے اپنا مندملنا بیسب کام اللہ نے اپنی عبادت کے بتائے ہیں جو کسی

پنجبریا بھوت کوکرے اس پرشرک ٹابت ہے۔ حضرت مجدد صاحب پراسمعیلی شرک کے فتوے حضرت في مجدد كر مكتوبات جلدا كمتوب مصفحه ١٧ مي بر (١) تصور فيخ كالياغلبه كهنمازول مين صورت فيخ كوتجده معلوم مواور مرچند بيرخيال بثانا جا بهند ہے بددولت ہزاروں میں ایک کولمتی ہے جوسعادت مندہو۔(۲) ہرحال میں شیخ کو ا ہے اور خدا کے نیج میں رکھو۔ (٣) نماز وغیر نماز میں ہروفت سیج کی طرف متوجد رہو اوّل وسوم يرتفويت الايماني احكام او يرمعلوم دوم يركهتا بصفحة ٢٣ ينبيل سجحتا كه بيرو پغیرتواس سے دور ہیں اور اللہ نہایت نزدیک ،سویدایا ہے کہ ایک رعیتی باوشاہ کے

یاں ہے بادشاہ ای کی سے کومتوجہ مجروہ کی امیر وزیر کو دورے بکارے کہ میری طرف سے فلانی بات غرض کر دے سووہ اندھا ہے یا دیوانہ پیرخطاب چھنٹ رہے ہیں ان کوجنہیں اپنا پیرطریقت وسردارسلسلہ کہتا ہے۔ (۲۰۱۰) مکتوبات جلداوّل مكتوب ٣١٢ صفحه ٨٨٨، ٨٨٩ اشارة سبابه من حديثين بهت ى آئى بين اورفقتي روايتي بھي ہيں مرفوي كراہت ير ہے ہم مقلدوں كونيس پنجا كدعديثوں يرعمل كرك اشارے كى جرأت كري اشارہ ندكرنا مارے الكے على كى راہ ورسم ب تفویت الایمان صفح ۱۳ مسی کی راه ورسم کو ماننا اورای کے حکم کواین سند سجھنا انہیں باتوں میں ہے کہ خاص اللہ نے ای تعظیم کی تغیرائی بیں پر جوکوئی بید معاملہ کی مخلوق ے کرے اس پرشرک ثابت ہے ایسنا جوکوئی حدیث کے مقابل تول کی سند پکڑے

خودایی ذات اوراین پیریرالمعلی شرک کے فتے ہے حضرت يضخ مجدووشاه ولى الله وشاه عبدالعزيز صاحبان ٢٢٢ شرك كه بطور نمونہ گزرے سب اس کے اور اس کے ویر کے شرک بیں کہ بیانیس کے سلمدیں واخل، انہیں کے غلام، انہیں ویرومرشدوامام وولی جانے والے اور جومشرک کوالیا مانے خود شرک ہے پھر اسلعیل کا زعم ہے کہ صراط متنقیم اس کے پیرکابیان اور خوداس ک تحریر ہے اس میں جا بجا تفویت الایمانی شرک برساتی کیڑوں کی طرح مجگجارہے ہیں تو بیاوراس کے نزدیک اس کا پیروونوں اسے مستقل شرکوں ہے بھی مشرک مثلاً (۲۳) صراط المتنقيم صفحه ۳۷- اكابر اوليا ملائكه كي طرح جهان كے كاموں كى تدبير اور ان کے جاری کرنے میں کوشش کرتے ہیں۔ (۲۴) صفحہ ۲۲ بادشاہوں کو بادشابی،امیروں کوامیری ملنے میں مولاعلی کی ہمت کو خل ہے۔(۲۵)صفحہ ۱۱۱۱ن کو اختیار مطلق ما ہے کہ عالم میں جو جاہیں تصرف کریں۔(۲۷)صد بداولیا کہد کتے میں کہ عرش سے فرش تک ہماری سلطنت ہے۔ (۲۷) صفحہ ۱۵ اللہ تعالی تمام مم کام

کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کتنا بڑا بھاری اسمعیلی شرک ہے وہ تو ایک مخص کا نام عبدالنبي ركحنے يرجهونامسلمان اور جامشرك كهدر باتھا يہاں تمام جہان عبدالنبي وبنده مصطفی صلی الله تعالی علیه علم عالمدلله عدال ای ولو کسره الکافرون -یرے برامانیں کافر،طرف سے کہ جناب اشفعلی تھانوی صاحب اسمعیلی چرتو حید کو بھول شرك ير چول، سونے ين سها كدعبارت ذكور، ير يوں ماشيد يز هاتے إلى قريد يمى اى معنى كا ب\_آ گراتا بلاتقنطوا من رحمة الله اكرم وقع اى كالله موتاتو فرما تامن رحمتي تاكمناسبت عبادى كى موتى اعتوداه رع تيراقرينديد قرينب يا اورشرك كافرز ندزيد بادر شرک کافرز ندر بیند۔ اشرف علی تھانوی صاحب پراسمعیلی شرک کے فتوے تحانوى صاحب كاليك بحارى شرك ابهى كزرااورايك نمبروم بين اوراسلعيل ك ١٣٩ شرك بحى بحكم امامت ان يرسواراوراى علت سے كتگونى صاحب كے كياره متقل شرك ع بعى زير بارتو تفانوى صاحب اهشرك ميس كرفقار قاسم نانوتوى صاحب يراسمعيلى شرك كفتوك نانوتوی صاحب کا ایک شرک نبر ۲۸ دوسرانبر ۲۹ می گزرااور بعلت امامت استعیلی چھتیں بھی ان پرجلوہ زاتو نانوتوی صاحب کے ۳۸ شرک ہوئے۔ رشیداح کنگوری صاحب براسمعیلی شرک کے فتے ہے محنگوری صاحب کے دوشرک نمبر ۲۸، ۲۹ میں گزرے اور ۱۰ انمبر ۲۸ میں۔ ای علت ہے اسمعیلی ۲۳ مل کر ۴۸ ہوئے اور دوحقیقی شرک ان کے ذاتی اقوال میں آتے ہیں تو گنگوری صاحب کے ۵ شرک ہوئے اور حاشار صرف نمونہ ہیں ورندان صاحبول كے شرك وكفر كا شارىخت دشوار\_ (١٠٠،٩٩) مورچل اس کی قبریہ جھلتے نم کیرہ تواتے یہ ایل محيل ١٣٥ \_ اقول الله عزوجل يروبابيك افترا فينيس ، بال اجتبان دوعبارتون كا

انجام دینے کے لیے ان کواپنانائب کرتا ہے۔ (٢٨) صفح ٢٣٠ عالم کے ہست نيست اورشریعت کے کن کمن کی تدبیران کے توسط سے ہوتی ہے۔ (۳۵۲۹) ای کے صفي ١١١٠،١٢٥،١٢٥،١٢٩،١٢٩،١٢٩،١٢٨ على جابجا كشف كوسيح ما نا اوروه بحى ايسا كداوليا كوزيين كردوروراز مقامات ظاهر موت بين بلكة الول كمكان فرشة روهيں ان كے مقام، جنت دوزخ، قبروں كے اندر كا حال آنے والے واقعات كل جاتے ہیں عرش فرش سب میں ان کی رسائی ہوتی ہولوح محفوظ پراطلاع پاتے ہیں وہ اینے اختیارے زمین وآسان میں جہاں کا جاہیں حال دریافت کرلیں اور ان ب باتوں کے عاصل کرنے کے طریقے خود ہی اس محض اور اس کے پیرنے بتائے كديوں كرونو بدرجيل جائيں كے، بيكشف بداختيار ہاتھ آئيں كے، اصل عبارتیں کو کہ شہابید میں دیکھیے اس پر تفویت الایمان کی جارعبارتیں نمبر ۲۵ میں س عے۔(۵) صفحہ ۳۲ جو کھ اللہ بندوں سے کرے گاونیا خواہ قبرخواہ آخرت میں اس کی حقیقت کسی تنہیں معلوم نہ نبی کونہ ولی کونہ اپنا حال نہ دوسرے کا۔ (۲) صفحہ 2 شرک سبعبادتوں كانور كھوديتا بكشف كاوعوى كرنے والے اس ميں واقل ہيں۔ ٣٥ شرك امام الوبابيداوراس كے بير ميں مشترك ہوئے اور استعيل كا ايك خاص حقیقی شرک نمبر ۲ میں گزراتو استعیل کے ۳۹ شرک ہوئے اور گننا بی کیا وہاں عمر مريكي كمايار ع ما على مثله يعد الخطاء-

ما جي الداد الله صاحب پر المعلى شرك كافتوى

عاجی الدادالله صاحب کارسالہ فی کید ترجمہ شائم الدادیہ سنید ۱۳۵ عباداللہ کو عبادرسول کہد کتے ہیں۔ چنانچا اللہ تعالیٰ فرما تا ہے" قبل یا عبادی اللہ ین اسو فوا علی انفسیم لا تفنطوا من رحمہ الله "مرجع شمیر شکلم کا آل حضرت سلی الله تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ یعنی اللہ عزوجل حضورانور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ تم سب کوا پنا بندہ کہواوران سے یول ارشاوفر ماؤ کدا ہے میرے گنجگار بندہ میرے دب

المحيل ٢٥٠: اقول مسلمانو! واي خدا كدائي بيرے جس كے يديارائے لكھےرسولوں كحن من ايما قبار مض بناويا حالا تك الله تعالى الي خليل جليل عليه الصلاة والتسليم كى نبت فرماتا ب"بجادلنا في قوم لوط "بم ع جمَّر ن لكاقوم لوط كون یں۔ زکریا علیہ الصلاة والسلام كو الله تعالى نے بينے كى بشارت دى عرض كى اے مير عدب مير عينا كمال ع آئے گاميں بوڑ حااور في في با نجھ فرمايا مارايوں ى ارشاد ب، عرض كى تواس كى مجھےكوئى نشانى دے ابونعيم كى حديث ميس عبدالله بن معودرضى الله تعالى عنه عنه عن مصوراقدس صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايامين نے ایک آوازی جرئیل امن علیدالصلاة والسلام سے دریافت فرمایا بیکون ہیں؟ عرض کی موی میں نے فرمایا کس سے بات کررہ ہیں؟ عرض کی اپنے رب سے۔ مُیں نے فرمایا ایوفع صوته علی ربه 'کیاایے رب پرچلاتے ہیں؟عرض کی ان الله تعالىٰ قد عوف له حدته 'انكارب جانا بكراح كيزين مند الفردوس كى حديث مين امير المؤمنين مولى على كرم الله تعالى وجبدالكريم سے ب جب ربعز وجل نحبوب اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم سے وعده فرمایا كتهبيں اتنا دول كاكتم راضى موجاة \_حضورا قدى صلى الله تعالى عليه وسلم ففر مايا: اذن لا ارضسى و واحد من امتى في الناد 'توميس راضي نديول گااگر ميراايك أمتى بهي دوزخ میں ہوا۔ نیز مید صدیث ابولغیم نے حلیہ میں علی مرتضی اور خطیب نے تلخیص المتشاب میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنهم سے وقفاً روایت کی، زرقانی میں فرمایا مرفوع حكما اذلا مدخل للراى فيه مملانويه بين الله كى بارگاه ين محبوبول کی عزیمی عظمتیں، وجاہتیں بے نہایت حمداس کے وجد کریم کواور بے شار ورودوسلام اس کے محبوبوں پر اور کری اعتان کی تو بین کرنے والوں پرو السعیاد بالله تعالىٰ۔

(١٠٤) كذب البي مكن كهدكر وين ديقين ب وهاتي يي

ہے جوامام الوہابیانے گڑھیں اور دوسرے کے لیے ان کے کرنے کوعبادت اللی میں اس كاشريك كرديتا كها قبر يرمور حجل جهلنا ورقبر پرشاميانه كفرا كرانا اولأذرا يوجي كرآج تك كوئى مسلمان ياند بى تم خودان عبادتوں كي محى مشرف موت مو انیا۔ قبر جانے دوصرف مورچیل جھلنا شامیانہ تاننا کہاں کی عبادت ہے اور الله عزوجل نے ان کا کب حکم دیا ہے شاید تمہارے پیرکی وتی میں اتر اہو۔ الله کیا قبرین ای خداکی شریک نبیس زمین اور زنده آدمی شریک موسکتے میں تو مورجيل جے جلا جائے اور شاميانہ جس مكان ياميدان بس تانا جائے شرك لازم تو دنیا مجرمشرک تفہری اور تم خود اور گنگوہی، نانوتوی، تھانوی، دیوبندی سارے کے سارے کہاہے مدرے کے جلے میں ضرور شامیانہ تنواتے ہوں گے اور گری میں مورجیل نصیب نہیں تو پکھا تو جعلواتے ہوں اور جعلوانے ہی پر کیا ہے عبادت کا فعل خوداے لیے کرنا کب شریک نہیں اب بتاؤتم میں کون مشرک نہیں۔ (۱۰۳) جواک پیڑ کے ہے گن دے اس کو خدائی تھاتے ہے ہیں محیل ۱۳۲۸: اقول جب کی درخت کے بے جانا خاص اللہ بی کی شان عفہری جس میں کسی مخلوق کو وخل نہیں تو اگر کوئی محنت کر کے گن دے تو وہ خدا ہو گیا کیونکہ غیب خاص بخدا کی طرف کسی حیلہ سے مخلوق کوراہ ناممکن لیکن اس نے جان لیا تو پیضرور استعیل کا خدا ہے۔ ایک بھی (امرود) کے ہے جان لینا کھ دشوار نہیں اور کیلا ہویا ڈھاک کے عمن پات جب تو خداؤں کی گنتی ہی ندرے گی،اصل بات یہ ہے کہ مجوبان خداخصوصا سيدالمرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم كينام ع جلن إن كانام آیااورشرک نے منہ پھیلایا۔

(۱۰۹۱ تا ۱۰۹) حق ہے ہاتھ میں ہاتھ طاکر پیرکو ہاتی کراتے یہ ہیں یوں گھل مل کے کلام حقیق یارانہ گنشواتے یہ ہیں لیکن شاہ ورسل کے حق میں قاہر محض بتاتے یہ ہیں

متحیل ۱۳۹: وہابیکا یہ سئلہ طشت ازبام ہاس کے دربہت رسائل میں ہو بھے اور بغضلہ تعالیٰ سبح ن السبوح نے توان کے منہ میں پھردے دیا سلمانوں کے مجھ لینے کو انتابی بہت ہے کہ جب خدا کا جھوٹ بولنا بھی ممکن ہوا تو ابساس کی کس بات کا اعتبار رہا۔ اقول اب تمہارے نزدیک کیوں کر ثابت ہوا کہ قرآن میں جھوٹ نہ بولا کیا اس پرکوئی افسر ہے جس نے روک لیایا اس کا ڈرکیا، یا اس نے خودکہا ہے کہ مرا سب کلام سچاہے میں نے نہ جھوٹ بولا، نہ بولوں کہا کرے جب جھوٹ بول سکتا ہے سب کلام سپاہے میں نے نہ جھوٹ بول سکتا ہے سب کلام سپاہے میں نے نہ جھوٹ بولا، نہ بولوں کہا کرے جب جھوٹ بول سکتا ہے سب کلام سپاہے ہیں گا ہو، یا نبی نے کہددیا ہے کہ خدا کا سب کلام سپاہو تا ہی نے کہددیا ہے کہ خدا کا سب کلام سپاہوتا ہی ہوئا بھی ہوسکتا ہے۔ اس نبی کا سپاہوتا کیوں واجب ہوگیا۔ کیا نی خدا ہے بھی بودھ کرہے۔ غرض اب نہ قرآن رہا نہ دین نہ ایمان بچا نہ یقین ۔ وہا بیہ وامام الوہا بیہ کا بیا ادفی کر شمہ ہے کہ ایک بی لفظ میں تمام دین والیان و نبی وقرآن سب پر یا نی پھیردیا۔

(۱۰۹) بالفعل ان كاخدا عبى ہے پر امكان تو گاتے يہ بيں منحيل ١٠٩٪ اقول اولا يہ خت عيب خداكورگايا۔ ثانيا صاف كها كه خداكا ذب تو بوسكا تفاصلحت كے ليے صدق ليا تو صدق اللي اختيارى بوااور براختيارى مخلوق ہاور بر مخلوق حادث تو صدق اللي حادث و مخلوق بوايد كفر ہے۔ ثالاً وہ تو صفت كمال اى كو مان ہو ہو تا ہو تو تا ہو تو تا ہو تو تا ہم مكن ہواور آلودكى ہے بہتے كے ليے اس سے احتراز ہو تو تمام صفات اللہ يہ حادث و مخلوق ہو كيس۔ يہ اس سے بڑھ كر كفر ہے اس كامفصل بيان صبحن السبوح بين ديكھيے۔

(ITTTII)

سوئے او بھے بہتے ہولے کیا کیا گت بواتے یہ ہیں فقلت ظلم حفلن محتان محتان کون سائقص براتے یہ ہیں کام کو اس پر مشکل مانیں فلق سے اس کو ہراتے یہ ہیں

کھائے بھی پھر کیوں نہیں اس کو موہن بھوگ پڑھاتے یہ ہیں اف ان کے امکان کی خواری بھیک تک اس کو منگاتے یہ ہیں جوڑ اور جورو ماں باپ اس کے جاتے یہ ہیں اس کا شریک اورخواری میں یاور مب کی کھیپ بھراتے یہ ہیں فالت و بھن و خوف کا کیاغم موت تک اس کو چکھاتے یہ ہیں فالت و بھن و خوف کا کیاغم

محيل ١٨٨: اقول قرآن عظيم ان كي آيتي شئ (١١١،١١١) لا تساخده سنة ولا نوم 'الله كونداوتكم آتى بني نيد (١١٢،١١٢) لا يضل دبي ولا ينسى - يرا رب نديمكن يوك (١١٣) وما الله بغافل عما تعملون -الله تمهارك كامول عافل بيس\_(١١٥) أن الله لا يظلم مثقال ذرة الله والمرام الله الما يظلم مثقال ذرة الله والمرام كرتا\_(١١٦) وما مسنا من لغوب "آسان وزين بنانے يمين كوئي محكن نه ليجي -(١١٤) فان الله غفي عن العالمين -الله تمام جهان \_ إناز -(١١٨) وما ذالك على الله بعزيز - بيالله يركيم مكل ميس (١١٩) وما نحن بمسبوقين - بم ع كوئى آ كيس نكل سكا - (١٢٠) وهو يطعم ولا يطعم الشكاتاب اوركما تأنيس (١٢١) لا نسئلك وزقاً ، بم تحد على كمائے وہيں ما لكتے \_(١٢٢) ولم يكن له كفوا احد \_اس كے جوڑكاكوئى نہيں۔(١٢٣) لم تكن له صاحبة أس كوئى جورونيس (١٢٥،١٢٨) لم يولد \_ووكى \_ پيانهوا\_(١٢٦) لم يلد \_اس فيكى كونه جنا\_(١٢٤) لا شريك له 'اسكاكوكي شريك نيس (١٢٨ ،١٢٩) ولم يكن له ولى من الذل ' دنیا کے بادشاہ کو بھی ذات بھنچی اوراس خواری میں مددگار کی عاجت پڑتی ہالشدایا تبيل \_ (١٣٠) لن نعجز الله في الارض ولن نعجزة هوبا "بم بركززين میں اللہ کو عاجز ند کریں گے نہ بھاگ کراس کے قابوے لکل عیس۔ (۱۳۱) والا يخاف عقبها الله كوان كي يجياكر في كا يجهد فيس (١٣٢) وتوكل على مریدول کی طراریال ہیں۔ مریدین دو بھانت ہو گئے غیر مقلدین جن میں اب تازہ اسریراً وردہ امر ترکا ایک ایڈیئر اخبارے وہ علمی مادہ اتنا ہی رکھتا ہے جتنا آج کل کی ایک اردوایڈیٹری کو درکار ہے مع بلا ا دوسری قتم کے بالائے طاق، خودای کے ہم مشرب غیر مقلداس کی گمراہی و بددیٹی کے معتقداور کتاب چا بک لیٹ نے ٹابت کر دیا کہ وہ در پردہ نام اسلام آریہ کا ایک غلام اور باہم جنگ زرگری کام ہاں قابل ذیا کہ وہ در پردہ نام اسلام آریہ کا ایک غلام اور باہم جنگ زرگری کام ہاں قابل ذیکر دیو بندی حضرات ہیں جو حقی بلکہ چشتی تشہدی تک بن کر مسلمانوں کو بہکاتے بیا ۔ پھر غیر مقلدول کو دویا بند کوشا میں کہ یہ کہنے کوان سے جدا ہیں اور دیا بند پر آبی سے فدا ہیں خودامر تسری کو اپنے اور ان کے در غیر مقلدول پر دد ہے کہ وہ ان پر جی سے فدا ہیں خودامر تسری کو اپنے اور ان کے ملت واحدہ ہونے کا اظہار ہے در غیر مقلدول پر دو ہو کا اظہار ہے دو اور ان کے جامی شقت ناصر ملت ہونے کا اظہار ہے لئے داران کے جامی شقت ناصر ملت ہونے کا اظہار ہے اللہ دالت کہ خبر گیری اصل کار ہے وہ اللہ التو فیق، ابتدا تو ل اذ ناب دیو بند شل مدرس اخت لیک میں میں ماحب وغیرہ کو ذکر کیا ہے آگر چہ وہ بھی در پردہ ساخت پرداخت ان کے اصول ہی کا ہے پھر ان کے اقابیم شلاشہ عالی جناب رشیدا جر آئگو ہی کی در جردہ ساخت ساحب وجناب قاسم نا نو تو کی صاحب وظف الکل جناب اش فعلی قانوی صاحب کی صاحب وجناب قاسم نا نو تو کی صاحب وظف الکل جناب اش فعلی قانوی صاحب کی صاحب وجناب قاسم نا نو تو کی صاحب وظف الکل جناب اش فعلی قانوی صاحب کی صاحب وجناب قاسم نا نو تو کی صاحب وظف الکل جناب اش فعلی قانوی صاحب کی صاحب وجناب قاسم نا نو تو کی صاحب وظف الکل جناب اش فعلی قانوی صاحب کی صاحب وجناب قاسم نا نو تو کی صاحب وظف الکل جناب اش فعلی قانوی صاحب کی صاحب و خوان کے اور ان کے اقابیہ میں میں میں میں کی صاحب و خوان کے دور ان کے اقابیہ میں میں میں کو ساحب و خوان کی کی صاحب و خوان کے دور کی صاحب و خوان کی صاحب و خوان کے دور کی صاحب و خوان کے دور کی صاحب و خوان کے دور کی صاحب و خوان کی صاحب و خوان کی صاحب و خوان کے دور کی صاحب و خوان کے دور کی صاحب و خوان کی صاحب و خوان کے دور کی صاحب و خوان کی صاحب و خوان کے دور کی صاحب و خوان کی صاحب و خوان کی کی صاحب کی صاحب کی صاحب کی کی کو کی کر کیا کی کی کی کی حوان کے دور کی کی کی کر کی کی کی کر

### بيس اضافه ويوبنديان

المعين وبه استعين-

بارى باورنگاه انصاف سے ديكھنے والے كے ليے مرد و كو نق بارى بوھو

(۱۵۸) کھکل عیبی پوچ خدا کو پیچ اور پجواتے یہ ہیں اور پجواتے یہ ہیں اور پجواتے یہ ہیں اور پخوالے اور پر اور ان کی کاشراب پینا بھی ہے کہ باہر سے اپنے جوف میں موزھ کی راہ سے شراب داخل کر سے اور ان کا عقیدہ ہے کہ خدا بھی ایسی شراب خواری کرسکتا ہے کہ بندہ جو پچھ کرے، خدا اپنے لیے کرسکتا ہے۔ اب اگران کا خدا جوف دار کھکل نہ مواتو شراب کا ہے میں داخل کرے گا، موزھ کا چھید نہ ہوا تو شراب کا ہے میں داخل کرے گا، موزھ کا چھید نہ ہوا تو شراب کا ہے ہیں داخل کرے گا، موزھ کا چھید نہ ہوا تو شراب کا ہے جھوٹے معبود اور اُس کے عابد ان مردود پر۔ اب معلوم نہیں کہ دہ تند

الحى الذى لا يموت عروماكراس زنده يرجو بحى ندم عا-

ایے خدا کو لگاتے یہ یں (۱۳۳ عنے عیب بھر کر سک 100) احطے کودے کلائیں کھائے سب کھیل اس کو کھلاتے یہ ہیں ای کوریز کا بناتے یہ یں د کے کھولے سٹے کیلے كياكيا سوانك رطات يدين مرد بھی عورت بھی خنثیٰ بھی کوڑی ناچ نیاتے یہ ہیں ایے خدا کو محفل محفل ناچ اس کا په دکھاتے يہ يں حارول متأك آن يل مؤهر و آگے سیس نواتے یہ ہیں چومکھے برما اور کانیا کے دیو کے آگے گھنٹی بھا کر بم ال ع باواتے يہ إلى لنگ جلتمری کی ڈیڈوتیں يوجا ياك كرات يه بي و کی اس کو کھلاتے یہ ہیں کلی اشنان اور بیساکھی زانی عرنی ایکا ڈاکو سارے جھولے جھلاتے یہ ہیں كون ى خوارى باقى چھوڑى سال ے کرواتے یہ ہی

سخیل ۱۳۹ : ان افعال پر انسانی وحیوانی قدر تین مختاج بیان نبیس و بکنا پھولنا بلتے بیں دیکھوں سٹنا پھیلنا سانپ بیس۔ مرد وعورت اپنے اپنے مخصوص اعضا ہے مخصوص کام کرتے ہیں وہ ان بیس جس کا کام نہ کر سکے قدرت بیس اس سے گھٹے تو ضرور ہے کہ وہ عورت کے لیے مرد اور مرد کے لیے عورت ہو سکے اور جب دونوں وصف ہیں تو آپ ہی خشتی مشکل ہوا۔ چار فاحشہ اگر ایک محفل بیس قیص کرتی ہوں ہر ایک ایک طرف نو جوان فرض کیجیاس بیس اگر ان کا معبود ایک ہی طرف کومنہ کرکے ناچ سکے تو تین فاحشہ سے قدرت میں گھٹے ناچار واجب کہ ایک آن بیس چاروں طرف منہ ہو ہندو ہر ہما کو چو کھا مانے اور کنہیا کو نچکیا جانے ہیں تفویت الایمانی معبود وہابیہ نے تھے آگے ہندو ہر ہما کو چو کھا مانے اور کنہیا کو نچکیا جانے ہیں تفویت الایمانی معبود وہابیہ نے تھے آگے ورفوں وصف لیے، یہاں تک ڈیڑھ سو تول خود امام الطا گفہ وہا ہیہ کے تھے آگے

شراب ان کے خدا کی طاقت بوھاکر پید ہی میں پڑی گن لایا کرے گی یا اُس کا فضلہ موزھ کی راہ تے ہوجائے گایا کوئی اور سوراخ بھی ہے جس سے باہرآئے گا۔ دیو بندی صاحبوں سے اس کافتوی مطلوب ہے۔

دم ب محمودت صاحب، خلیل احمد صاحب، نفانوی صاحب و فیرجم کی دیوبندی یا و بالی مقلد یا فیر م ملی دیل بنانے اس پرے یہ بھاری تفر و بین دیا ہائے اس پرے یہ بھاری تفر اُٹھانے کواس کا جواب لا سکے اپنے کروروں خداؤں میں سے ایک بھی گھٹا سکے۔ کذلک العذاب و لعذاب الانحوۃ اکبر لو کانوا یعلمون:

الا سب خرین قرآن کی جھوٹی پڑٹی روا تھمراتے یہ ہیں اب تو الوہیت بھی سدھاری وصل سے کھال گنواتے یہ ہیں محمل کا دعمیل کا دورہ کے کھال گنواتے یہ ہیں محمل کا دیارہ کا طعد البیخی کے نام سے تصنیف کی جس کا پردہ خوداُن کے محرر نے کھول دیا۔ فقاوئی گنگوہی حصہ استحقہ اااز محمد یکی حضرت کی کتاب براہین قاطعہ میں یہ بحث مدل ہے پھر مرشد گنگوہی کے آخر میں اسے صواحة تالیفات گنگوہی میں گنا۔ یوں ہی تنزیدالر مین کے دو کرنے کو بدر سالہ تقدیس القدیرایک اور شخص کے نام سے شاکع کیا۔ یہ شدید کفراُس میں ہوا واللہ صاف تقریک القدیرایک اور شخص کے نام سے شاکع کیا۔ یہ شدید کفراُس میں ہوا واللہ صاف تقریک کا میں کہا ہمارہ جھوٹا ہوسکتا ہے۔ مسلمان حاف تقریک کا میں کہا ہمارہ جھوٹا ہوسکتا ہے۔ مسلمان جانے ہیں کہا ہمارہ کے کئی ایک جملے کہی ایسا بھی تقریب دواقول دانیا جھوٹ وہی ایسا بھی تجھوٹ ہیں ہوگئی ہوٹ و فقط جوانے وہی ہوں ہو ہی ہات بھی جھوٹ ہیں ہوگئی تو فقط جوانے وہی ہو ہوگئی ہات بھی جھوٹ ہیں ہوگئی تو فقط جوانے وہی ہو ہوگئی ہات بھی جھوٹ ہیں ہوگئی ہو فقط جوانے وہی ہو ہی ہات بھی جھوٹ ہیں ہوگئی تو فقط جوانے وہی ہو ہی ہات بھی جھوٹ ہیں ہوگئی ہات بھی جھوٹ ہیں ہوگئی ہو فقط جوانے وہی ہو ہی ہوٹ ہیں ہوگئی ہیں ہوگئی تو فقط جوانے وہی ہو ہی ہات بھی جھوٹ ہیں ہوگئی ہو فقط جوانے وہی ہو ہوگئی ہات بھی جھوٹ ہیں ہوگئی تو فقط جوانے وہی ہوگئی ہو ہے ہوگئی ہیں ہوگئی ہیں ہوگئی ہو

نہیں بلکہ قرآن کا جملہ جملہ فی الحقیقت جھوٹ ہوا۔ واقول طالع جوازی ویکھیے تواس کے جملوں میں ھو اللہ بھی ہے یعنی وہ اللہ ہاں کا کذب بھی ممکن ہوا یعنی جائز ہے کہ وہ اللہ نہ ہوا ورجس کا اللہ نہ ہونا واجب کہ اللہ کا اللہ نہ ہونا واجب کہ اللہ کا اللہ نہ ہونا واجب کہ اللہ اللہ نہیں اور ہرگز جائز نہیں ہوسکتا تو ٹابت ہوا کہ گنگوہی صاحب کے نزد یک اللہ اللہ نہیں اور قرآن کریم معاذ اللہ بالفعل جھوٹا ہے اور کیا کفر کے سرپرسینگ ہوتے ہیں۔ ان الله وان الیه دا جعون۔ بیہ کنگوہی وهرم۔

١٢٢ رب كا فضب ہو وى سے پہلے كس كو ضال بتاتے يہ إي ١١٥ بلك كها ايمان ے خالى لعنت ہوكيا گاتے يہ يي يحيل ٥٣: جن آيون كادهوكاد كركنگوي صاحب في مرسول الله سلى الله تعالى عليه وسلم كوبيشد يدگاليال دين أن كے معانی كی تحقیق شفاشريف امام قاضي عياض و مواهب شريفه امام احمر قسطلاني وبدارج شيخ محقق وتفاسير علمائ معتدين ميس ديكھيے يبال اتناكافى كدايمان عمراداحكام تفصيليه بين كدان كاعلم وحى عدواورندىال ہے کہ کوئی ٹی قبل از وحی مؤمن نہ ہووہ چیش از وحی بھی نہ صرف ایمان بلکہ اُس اعلیٰ درجة ولايت كبرى يرجوت بين كرنهايت مداريج اوليا ب اورضال زبان عرب مين كمال محب محبت ميس مركشة كوكمت بين فودا بنائ يعقوب عليه الصلاة والسلام في ا عند والدكريم في الله كي نبعت دو باربيلفظ بمعنى شدت محبت يوسف عليه الصلاة والسلام استعال كيا ان ابانا لفي ضلل مبين تالله انك لفي ضللك القديم ٥ زنان مصرف كدأس وقت تك بدايت وصلالت جانتي بي نتيس بوج عشق حفرت يوسف يكى لفظ حفرت زليمًا كوكهاقد شغفها حيا انا لنوها في ضلل مبيسن ٥ ان تيول آيول مي صلال قطعا جمعنى شدت عبت بيول بى أس چوتى مين تومعنى كريمه بيه موسئ كمالله عزوجل في مهين اليي محبت من واله وشيفة بإيا تو حمیس این وصال کی طرف راہ دی۔ مر مراہ ہے ایمان کوسوا مراہی و بایمانی کے

جاتی ہے جس کی طرف لفظ اُٹھا مثیر ہے۔ آسان کے دروازے بندکر لیے جاتے ہیں کہ یہاں تیری جگر معتقدین چی رہے کہ یہاں تیری جگر معتقدین چی رہے ہیں اُٹھا اُٹھا اُٹھا اُٹھا اُٹھا ہوں کے بیٹ اس معتقدین چی رہے ہیں اُٹھا اُٹھا اُٹھا اُٹھا اور کو اُٹھا اور کو سی میں ایک نہیں سنتا ، یتج ہوتا ہوا اسل سافلین پہنچتا ہے۔

الا تیر م طور ده رب یه موی کیے جنون پکاتے یہ ہیں المحکم اس کے جنون پکاتے یہ ہیں موجک کے اللہ مرفوع محکم اللہ کا مرفوع کی اللہ کا مرفوع کا اللہ کا مرفوع کا اللہ کا مرفوع کا اللہ کا میں موجود پر جملی ناری تھی کہ الفتم یہ جانب الطور نارا، اگر ناری گورگنگو،ی صاحب میں دیکھ کرحواس باختہ ہوکر یہ تشبیہ گڑھی ہوتو پھیے جائے دارد۔

منحیل ۵۱ اقول اولاً د نیاوی معاملات میں بی نوع انسان میں سب نے کیل تر فلام ہونے کواپئی تو بین فلام ہو وہ بھی کالاجشی ۔ آزاد شخص کیسا ہی پائی ساپائی ہوغلام ہونے کواپئی تو بین سمجھے گا تو اس انتہا درج کے پائی بن کواس مرشہ گونے کہاں جا کرملایا، یہ نبی انشکی تو بین ہے۔ ٹائیا اگر آج کل کی کے فلاموں کو کہیے کہ اُس کا ایک ایک چھوکری بچہ رشید احمد خانی ہے تو کیا اے رشید احمد کے لیے روار تھیں گے، ہرگز نہیں۔ مگران کے رشید احمد خانی ہے تو کیا اے رشید احمد کے لیے روار تھیں گے، ہرگز نہیں۔ مال کی میاں سب سے کم قدر اللہ کے رسول بیں، اُن کے ساتھ جیسا چا بیں کھیلتے ہیں۔ خال کی طرفہ یہ کہ عبد النبی شرک۔ عبارت نبر ۲۲ میں گزری اور عبد الکنکو ہی آ کھوں سکھ کیلی خشنگ ۔ یہ کیسا شرک اخت ہے۔

 كياسوجه قاتملهم الله انى يؤفكون ١٥ اورايكظم يدكان دوآ يتون كماته كريمهُ و ان كنت من قبله لمن الغفلين ٥ بحى ثاركردى اوراً عماذالله ايمان عن في سلى الله تعالى عليه وسلم كي فقلت قرار ديا حالا تكدوبال ذكر قصه يوسف عليه الصلاة والسلام كائب كدوى عيليم الله آگاه نه تقد فس آيت الله وليل من نقص عليك احسن القصص بها او حينا اليك هذا ديل من نقص عليك احسن القصص بها او حينا اليك هذا المقران وان كنت من قبله لمن الغفلين ١٥ اينا كذب چيان كي شروئ من قبله لمن الغفلين ١٥ اينا كذب چيان كي شروئ عياسة من قبله لمن الغفلين ١٥ اينا كذب چيان كي شروئ الفوم الظلمين ١٥ اينا كذب جي اللهدى القوم الظلمين ٥

الآل مرسل لا ٹانی کا ٹانی گئوبی کو بناتے ہے ہیں محمیل ۱۹۵ مرسل لا ٹانی کا ٹانی گائیگول بیت کا بھی پردہ کھول دیا کہ ۔ محمیل ۱۹۵ تا تھے اور حضرت جہاں تھا آپ کا ٹانی وہیں جا پہنچے خود حضرت کہیں کونکر بھلاکس منہ ہے مولانا تھے لا ٹانی

یہاں رسول اللہ تعلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کومعاذ اللہ رشید احمد ثانی بتایا ہے، یہاس سے اخبث کفر ہے اور ای کا اشارہ اس کی متصل بیت میں ہے ۔

ولوں کو جھا تکتے ہیں اپنے اور سب مسکراتے ہیں ولوں کو جھا تکتے ہیں اپنے اور سب مسکراتے ہیں کہا جب میں نے مولانا رشید احمد شے لا ثانی

بتادیا کدیدگوئی ایسی بی بات ہے جے زبان تک صاف نہیں لاسکتے ، دل بی دل میں بجھ کرمسکراتے ہیں کدرشیداحمد لا ٹانی کیونکر ہوا اُس کا ٹانی تو بانی اسلام ہے،
یہ نہ تھا تو دلوں کو جھا نکنے اور مسکرانے کے کیامعنی ہے۔ ہاں شعراد ل میں ایک تاویل معقول ہے، جو اُسے کفر سے اسلام خالص کی طرف لے آئے، بشرطیکہ آپ پند کریں اور اجازت دیں۔ ٹانی بمعنی طرف ٹانی یعنی ضد ومقابل ہے اور بہل سے بھی کریں اور اجازت دیں۔ ٹانی بمعنی طرف ٹائی یعنی ضد ومقابل ہے اور بہل سے بھی ٹانی مراد اور اہل اہوا اُس کے معتقدین ۔ کافر کی روح بھی اولا طرف آسان کے معتقدین ۔ کافر کی روح بھی اولا طرف آسان

زندہ کے، زعرے مرنے ندویے۔ ذراابن مریم بیسیائی دیکھیں۔رسول اللد پرکیسی کھی طنز ہے۔ جو کسی کمال میں مشہور ہو دوسرے کا کمال أے وکھانا کہ ذرااے ویکھے اس میں عالب دو پہلو ہیں، اوّل تفضیل کددیکھوتم ہے بہتر اس نے کرلیا، دوم اس کے دعوی مکائی کارڈ عام ازیں کدوہ دعوی مطلق ہویااس دوسرے کے مقابل کہ تم آپ ہی کو بھے تھے بیدد مجھودوسرا بھی جو یاتم تواس کے لیے اپناسا کمال نہ جانے تے بدد مجمواں میں موجود ہے۔ زید کا تب ہادر عمرو کے خط کو اُس سے بہتر بتانا نبیں ندوواس کی کتابت کا منکرتو أے عمروکا لکھا دکھانا کیا کدؤرااے دیکھیے پہلوئے اول میں اُس رتفضیل ہے دوم میں اُس کے دعوے کا ابطال اور بیدونوں یہال کفر میں بکدیہاں پہلوئے تفضیل ہی عالب ہے کہ حضرت سے دیکھیے آپ کا توایک ہی كام تفامر دول كوزنده كرنايهال دوجين مُر دول كوجلانا اور زندول كوجيتا ركهنا-بهرحال ايهام من كياكلام اب فآوي كنگوري حصة اصفيه ١٣٥٥ ملاحظه وكدايهام ان كمتاخى عنالى بين ان كا بكنا كفر- تسنبيه ان دونون مرشو ل ين غلط كاورون، غلط بندشوں، غلط تقطیعوں کے علاوہ جن سے کھاتا ہے کہ باای بے ادراکی شعر کو تکلیف دین اثر جنون تھی تفویت الایمانی و گنگوہی شرکوں کی بوچھار ہے اور انبیا کے ساتھ استاخی تواصل کارے مریهاں ای قدر پر کرتصیدہ نے مواخذہ کیا اقتصارے آگے خاص عالى جناب كنگورى صاحب يرالي محمدى مار ب جل الله و على رسوله و اله صلى الله.

جهتين اقوال خاصة جناب كنگوى صاحب

سى علم غيب البيس كو مانيں شه كو كبو جل جاتے يہ إلى محيل ٥٨ : اقول كنگوى صاحب نے برعم خودمؤلف انوار ساطعه مرحوم كا يه زعم تراشا ہے كانبوں نے شيطان ومك الموت ميں يعلم بنا كرحضورا قدس سلى الله تعالى تراشا ہے كہ انبوں نے شيطان ومك الموت ميں يعلم بنا كرحضورا قدس سلى الله تعالى

عليه وسلم كے ليے بربنائے افضليت ثابت مانا ہے۔ اس بنا پر كہا كدم وَلف اسے اس زعم بربر بنائے افضلیت شیطان کے برابرتو اُن میں علم غیب ثابت کر لے علم غیب کا لفظ مؤلف کے کلام میں نہ تھا اور جوعلم مؤلف نے ثابت کیا أے خود كنگورى نے شیطان کے لیےنصوص ہے ٹابت مانا اورخودا پی طرف سے اُسے علم غیب کہا اور وہ واقعی اُن کے اور سب وہابیہ کے دھرم میں علم غیب ہے بلکہ بہت علوم غیب سے كروروں درجے زائد كدأن كے يہاں ايك پيڑ كے بتوں كى كنتي جان ليناعلم غيب ہے، دیکھونمبر ۱۰ ایک جلسہ نکاح پرمطلع ہوجاناعلم غیب ہے، براہین قاطعہ کتاوہ ی صاحب صفحہ ٣٩ فظ مجلس نكاح كے اعتقاد علم ميں كافر لكھا ہے تو علم محيط زمين تو كرورون علم غيب كالمجموعه ب- كنگوبى صاحب اے فرماتے بيں كه شيطان كوعلم غیب تونص سے ثابت ہے اوروں میں بھلا اُس کے برابرتو ثابت کردو، زیادہ ہونا تو برى بات ب-اذناب كت بي كد كنگورى صاحب ني تو ذليل ونا ياك علم شيطان كے ليے خاص كيے بين نہ كرفضيات والے جان الله -او لا علم غيب فضيات بيا نایاک و ذلیل فضیلت بھی ایس کہ باری عزوجل کی صفات ہے ہے۔ ٹائیا ملک الموت مجمى تو شامل مين، كيا أن علم بهى ذكيل و ناياك مين ثالث خود كتكويى صاحب اى بحث من لكهة بين، صغيرة اكر فخر عالم عليه السلام كوبعي لا كاكونه عطا قرما دے ممکن ہے مر شوت اس کا کہ عطا کیا ہے کس نص ہے ہے کیا تایاک و ذلیل چیز میں آلودہ کرنے کوعطا کہتے ہیں؟ کیانایاک وذلیل چیز کا امکان حضور کے لیے لاکھ كنايزهاتي بي-

۲ کے جو اللہ کو جموٹا مانے صالح اس کو گناتے ہے ہیں تا کافر، گرو، فاسق کیما کرا لفظ بچاتے ہے ہیں ۱۸۰ شافعی و حفی کے مانند اس کا خلاف مناتے ہے ہیں ۱۸۰ شافعی و حفی کے مانند اس کا خلاف مناتے ہے ہیں اسکا علی کھینچ کر لے گئی،قال الله میں ۱۹۵ دیکھا کہ امکان کذب کی صلالت کہاں تک کھینچ کر لے گئی،قال الله

تعالى ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم و يقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الطلمين ٥ أس بره كرفالم كون جس في الله يرجموث كي تهمت ركمي بيلوك اہے رب کے حضور چیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے بیدوہ ہیں جنھوں نے اپنے رب يرجهوث باندها تها- سنة موالله كي لعنت ان ظالمون ير- بياصل فتوى كنكوي كا مہری و تخطی اُن کے فناوے کے معروف خط کا لکھا ہوا موجود ہے، اس کے عکس لیے مے۔ایک فوٹوسرکار مدین طیب میں ہے، کی ہندوستان میں ہیں۔اوّل بارر تھ الآخر ١٣٠٨ هي خاص مير ته بين كدأس وقت أنفيل كي قلمروبين تها حجيب كرشائع مواء اس برمواخذات ہوا کے اس کے بعد بندرہ برس گنگوہی صاحب بقید حیات رہے۔ اسااه میں مرے، کھی نہ کہا کہ یہ فتوی میرانہیں۔اب اُن کے مرنے کے بعد اذناب منكرين اورأن كے فتاوے ميں ايك فتوى بھى داخل كرليا ہے كہ جو وقوع كذب مانے كافرے مراس سے كيافا كده يكنگونى صاحب كى بى تكفيرتو موئى يتم نے خودندکی ، اُن کے منہ سے کرائی کہ اتم وابلغ ہو۔لطف بیکدوہ فتو سے ۱۳۰۰ احکا ہے اور يد المانوه الرهابهي اس منوخ موكيا مسلمانو الله انساف اولا اتناعظيم انحبث گندا كفركدآج تك كى مندو، جوى، آريد، يبودى نے بھى نه بكا موگا كدأس كا معبود جھوٹا کڈ اب ہے، گنگوہی صاحب کی نسبت شائع ہواس کے زؤ ہوں اُس پر منگوبی صاحب کی تکفیری ہوں اور کنگوبی صاحب ۱۵ربری جیمیں اور اصلاا نکار نہ كرين كوئى عاقل الے تبول كرسكتا ہے؟ اگر اس ميں ايك حرف كا بھى أن كى اصل تحریے فرق ہوتا جس ے اُن پراتنا موٹا کفرآ تا چنج پڑتے ،اشتہار پراشتہار شاکع كرتے كه يہ جھ يرافتراب، مير اصل فتوے ميں يہ تھا أس كويوں بناليا ب ندك سارافتوی ۔اتے خبیث کفر کا کہ کی یاوری یا آربی ہے بھی اُس کی نظیر نہ ملے گنگوہی صاحب کے نام سے شائع ہوائی پرزہ ہوں ، تکفیریں ہوں اور گنگوہی صاحب پندرہ

برس چپ رہیں اوراکی خاموثی کو لیے ہوئے شہر خموشاں چل بسیں۔ جب تک وہ بقید حیات رہے اہلی وموالی بھی خاموش درخواب خرگوش جب وہ بقید ممات ہوں تو اب میشا دیات رہے اہلی وموالی بھی خاموش درخواب خرگوش جب وہ بقید ممات ہوں تو اب میشاوند کھلے کہ فتو کی اُن کا نہیں اس سے تو بھی آسان تھا کہ کہدد ہے ،گنگوہی صاحب میشا دی ایاب اغوال کی طرح ناحق کا ایک ہیولی بنار کھا ہے یوں نہ صرف اس کفر بلکہ تمام کفروں ،صلالتوں کا ایک ساتھ فیصلہ ہوجا تا۔ شاندیا ورا انساف درکار

نہاں کے مائدآ الرازے کروساز تد مفلیا محتگوہی صاحب نے براہین صفحہ میں لکھا امکان کذب کا مسئلہ تو اب جدید كى نے نہيں تكالا بلكه قدما ميں اختلاف ہوا ب كه خلف وعيد آيا جائز ب يانہيں۔ يس اس يرطعن كرنا يهلي مشايخ يرطعن كرنا ب- امكان كذب خلف وعيدكي فرع ے۔ پھراہے رسالہ تقدیس صفحہ ۷۸ میں کہا جواز وقو عی میں بحث ہے صفحہ ۷۹ اشکا جواز وقوعی میں ہے نہ جواز امکانی میں صفحہ۲۲ جواز وقوعی کا بعض اثبات كرتے بيں اورخودى جواز وتو عى كے معنى بتائے صفحہ ١٩ مراد جوازے دومعنى ايك جواز وقوعی جس کے وقوع ہے کوئی استحالہ لازم ندآئے ظاہر ہوا کہ قد مامیں جاف وعید كے جواز وقوعى ميں اختلاف ہے۔ ايك كروہ جائز الوقوع مانتا ہے جس كے وقوع ميں كوئى استحالة بيس اس يرطعن يهله مشارخ يرطعن ب\_اباى تقديس كاصفحه الديكهي كذب جنس باورخلف وعيدا يك نوع أس كى باوريد ميزان منطق دان بهي جانتا ہے کہ ثبوت نوع سے ثبوت جنس لازم و واجب ہے پس پیفر مانا کہ جواز خلف وعید كے معتقد جواز كذب كے معتقد نہيں طرفہ فقرہ بے كيا يہلے علائے متعلمين كوكوئي ايبا مگان کرسکتا ہے کہ نوع کے وجود کے قائل ہو کرجنس کے عدم کے قائل ہوں اس پر ضروری ہے کہ وہ لوگ جواز کذب کے قائل ہوں گے اور بیدوہی مضمون ہے کہ ابتداءً براين قاطعه مي بك خلف وعيد مي علائے متقد مين كا اختلاف مواب اورامكان ہذاالقیاس صاحب مسامرہ نے جوا کابراشاعرہ کا مسئلنقل کیا ہے وہ لوگ بھی وقوع کذب کے قائل ہوئے یانہیں ان کی نسبت کیا تھم ہے دیکھیے صاف بتارہا ہے کہ اکابراشاعرہ اوروہ قد ماوقوع کذب الٰہی کے قائل ہیں پھر

ع نمودارچزیں چھپانے سے حاصل

سیحان الله فتوے کا وہی گنگوہی معروف خط وہی دستخط وہی مہروہی طرز عبارت اور پندرہ سال تک گنگوہی سکوت اور اُن کے جیتے بی سب اذ ناب بھی ساکت و مہوت اس سب پر خاک ڈالی جائے تو تمہاری کتابیں بے پردہ و بے جاب وہی گارہی ہیں۔وہی مضمون وہی دلیل پھرا نکار آفتاب سے کیا حاصل

ع كفرنوشة نتواندسرو

خلف كى امكان كذب فرع ب يعنى كذب جس ب اور خلف وعيدنوع اس كى ديله كيى صاف تصريح بكرأن قدما كاندب يدب كدكذب البي ك وقوع من كي استحالہ بیں اس پرطعن سیلے مشائ پرطعن ہے بیسب تمہاری مشہور چھی ہوئی کتابوں میں ہای کوأس فتوائے گنگوہی میں یوں کہا اُس کو کافریا بدعتی ضال کہنا نہ جا ہے كيونك وقوع خلف وعيدكو جماعت كثير وعلائ سلف كي قبول كرتي ب اور واضح ب ك خلف وعيدخاص إوركذب عام إور وجودنوع كاجنس كوسترم إلبذا وتوع كذب كمعنى درست بو كئے \_ ديكھيے وہى مضمون ، وہى دليل ب جواب تك تم اپنى چھی ہوئی کتابوں میں لکھر ہے ہوفرق صرف بیہ کہ یہاں وقوع کذب البی برکوئی استحالہ نہ مانا و ہاں نفس وقوع مانا دونوں کفریقین قطعی اجماعی ہونے میں یکساں ہیں پھر ية فرق بھي فقط لفظول مين ہے حقيقة اتنا فرق بھي نہيں خلف وعيد بمعنى عفو ہے والبذا بجوزين أے الله عزوجل كاكرم وفضل بتاتے بيں \_ نقذيس ميں خوداس كى تصريح ہے صفحة ٢٣ شرط ند موتب بهى خداوند كريم خلف يرقا در ب مثلاً توبدند كرے تب بهى عفو مقدور ہے ایسا قائلان جوازی طرف کے قل کیا کہ وقوع خلف جائز ہال لیے كەمغفرت عاصى مكرمت ہاوروہ حسن ہے۔ ديکھوعفو ومغفرت كانام خلف ركھا اور عفوومغفرت يقيناً واقع بي اوروه أى فتوے كى طرح يہاں بھى صاف كهد چكا كه كذب جنس باورخلف نوع اوربيكه ثبوت جنس فيوت نوع لازم وواجب تو كيها بيدده كها كدأن قدما كاندب يمى بك كدكذب البي واقع بوقوع كذب كمعنى درست ہو گئے۔اس رطعن ملےمشائ رطعن ہے أس فتوے نے اور كياز ہر مھول دیا جس پر ہائے وائے محاو تہاری چھی ہوئی کتابیں ڈیے کی چوٹ پروہی كهدرى بي جوأس فتو يص ب- ثالثاً ويوبندى رسالداسكات المعتدى صفحه اس تاویل سے اس مخض کا ذہب جو جواز الخلف فی الوعید کا قائل ہے نہیں بدل سکتا فتوے اس کے باب میں مقصود ہے کہ وہ وقوع کذب کا قائل ہو کر کا فر ہوا یانہیں علی

آپ حدیث وضع کررہ ہیں تو خود ہی اینے کوملعون کہدرہ ہیں اب اگر ابتداءً اس قابل تھے براہ راست یوی ورنہ بلٹ کربہر حال اُن کی اُنھیں بردہی۔ ۱۱۳ باپ کو اپنا قریب بتانا گتاخی تغبراتے یہ ہیں شاہ رسل کو بھائی کہنا ماں کا دودھ بناتے یہ ہیں محيل ١١: مسلمانواس يح كدهاجي الدادالله صاحب كي نسبت اتنا كين يركه بم أن ے مے گنگوہی صاحب کیے بھرے حالانکہ بیکوئی ایسالفظ بھی نہ تھااللہ عز وجل اپنے متبول بندول كاذكرفرماتا بيطنون انهم ملاقوا ربهمانيس يقين بكدوه ایے رب سے ملنے والے ہیں۔رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مسن احب لقاء الله احب الله لقاءه جوالله عفي كودوست ركح الله أس كالمنا دوست رکھاس برفقہ یادآئی کہ جو باپ کواپنا قریب کے عاق ہے مگررسول اللہ صلی الله تعالی علیه وسلم کوکہنا کہ وہ ہمارے بڑے بھائی ہم چھوٹے بھائی بیرنہ عاق ہونا ہواند بے سعاوتی۔ بلکہ اس کے بنانے کوتو رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بہتان اُٹھا کر حدیث گڑھی۔ کیونکر بیاب سے بڑے ذہبی باب استعیل جی کی کہی ہوئی تحتى \_ايمان موتاتوييل مجه ليت كدوه ناسعادت مندى تفاتويه بايماني وه عاق ہونا تھا تو بیکا فرہونا مگر جب رسول کی قدر باپ ہے کم بڑے بھائی کے برابر ہوت آب ہی بیاعتراض عائد نہیں ہوتا کہ وہ مسئلہ تو پدر و پیرے باب میں تھا بڑے بھائی

كارتياً تناكمال وسيعلمون الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون٥

داخل ہوتی ہیں چرجب سلطانی قلعہ بن کرتیارہوکوئی مجنون تک کے گا کہ سارا قلعہ می اسلامی الدیا اور چا عدی علی کی الدی خیال کیا اور چا عدی کا برادہ خاک جی گر کر خلط ہوجائے اُسے کہیں گے کہ جا عدی کی جن ال کی الدی مسالات ہوتا تھا گر کر خلط ہوجائے اُسے کہیں گے کہ جا عدی کی جن ال کی الدی مسالات ہوتا تھا گر کوئی نہ کہتا کہ گنگوتی صاحب می بین ال کے زمر نے کے بعد چندروز تک بر کہا جا تا ہاں اب کہ ایک جگ بیت گیا اور اُن کا بدن گل کرمٹی بین بعد چندروز تک بر کہا جا تا ہاں اب کہ ایک جگ بیت گیا اور اُن کا بدن گل کرمٹی بین فلا ملط ہوگیا اب کہا جائے گا کہ گنگوتی صاحب می بین ال گئے۔ رابعاً سے اور بی فلا ملط ہوگیا اب کہا جائے گا کہ گنگوتی صاحب می بین اللہ ملط ہوگیا اب کہا جائے گا کہ گنگوتی صاحب میں فرق نہ کرتا کیا مطلب کے لیے بحولا بن جاتا ہے۔ اگر کسی کا گئا تا کہ ہوگیا یا کہ بوگیا یا ہوگیا اُن جس خائی مطلب کے لیے بحولا بن جاتا ہے۔ اگر کسی کا گئا تا ہوگیا یا ہوگیا یا ہوگیا اُن جس خائی ہوگیا یا ہوگیا ہوگیا گئا ہے کہ اعتر اخر تی بہاں بید قعت ہے گئر مول اللہ ہوگیا جاتا ہے اور تعالی علیہ وسلم کی کہ اُن کی شان میں گالی کہ کے جہال بیق ہے گھل بی کے گھل گئا ہے کھی کیا جاتا ہے اور تعالی علیہ وسلم کی کہ اُن کی شان میں گالی کہ کے جھل بی ہے گھل بی کے گھل گئا ہے گئے کیا جاتا ہے اور تعالی علیہ وسلم کی کہ اُن کی شان میں گالی کہ کہ کہ کی گئا تا ہی مسیحون اللّٰہ میں مناور بید دوئی گئا۔

٨٨ فاتحد من قرآل كى علاوت ويد يرصن ماتے يوان

لباس أس قوم كا بان كا يبننا مندوستان يس تو تحبه باورأس ملك يس كدوبال مسلمانوں کا بھی یمی لباس ہے وہاں گناہ بھی نہیں کہ وہاں بدلباس شعار نصاری تهيس \_مسحن الله ومال كوث يتلون ميث تك شعار نصاري نبيس حالاتك بعيد شي واحدے اور يہال كمدماسال علم مسلمانوں ميں فاتحكارواج بے جے شاہ عبدالعزيز صاحب تحفد مين تمام أمت كامعمول بتاتي بين شعار بنود ہو گيااور قرآن و ويدكا بهى فرق معطل ربا\_رابعاً مدرسة ديوبند كيول ندحرام ونسق وتحبه بنود جوابالكل أن كا ياث شالا ب و بى مقصد ، و بى مدرس ، و بى طلب ، و بى ورس ، و بى سالانه جلي ، و بى امتحان ، و بى قبل پاس ، و بى انعام اوراس فرق كاكيالحاظ كهم قرآن مجيداورأس كے متعلقات ير حاتے ہواوروہ ويداوراس كے متعلقات \_اس فرق نے فاتحہ ميں كيا كام دياجويهال دے كا فامساً تمهارا امام الطاكفه صراط متنقيم بين اجماع طعام و قرآن خوانی کوبہتر لکھ کیا کہ میت کوثواب پہنچانا کھانے برموقوف ندر تھیں ہال میسر ہوتو بہتر ورندصرف فاتحدوقل كا ثواب سب سے اعلى ب اورائي رسالة ذبيد مندرجه زبدة الصائح صفحه٥٠ ايس كبتاب أكريكرا كحريس يالے تاكدأس كا كوشت اجها مو أع ذي كرك يكاكر حضرت غوث اعظم رضى الله تعالى عنه كا فاتحد يروه كركهلات كيحه حرج نبیں۔اب أے حرام كى طرف منسوب كرو، تحبہ ہنودكى آگ ميں جھونكو۔آپ ك نزديك بيكيما يند تإينا مواكهان يرويد يرهن كررها باورسني شاه عبدالعزيز صاحب کے فتاوے صفحہ 2 میں ہے جو کھانا حضرات امام حسن وامام حسین رضی اللہ تعالى عنهاكى نيازكا موتاب اورأس يرفاتحداورقل اوردرودشريف يزعة بي وه ترك مو جاتا ہے، اُس کا کھانا بہت اچھا ہے۔ اب اپنی ہندوانی رسم کی خریں کھے۔ اول شہ کا رحمتِ عالم ہونا ہر ملے کو دلاتے ہے ہیں یعنی سے بھی ہیں رحمت عالم ملے خود کہلاتے سے ہیں محيل ٧٥: اقول علم حقائق توالم حقائق كودية بين اورأن كطفيل بين أن ك

قرآل وید ہے قاری پندت یہ تغیبہ جماتے سے ہیں محیل ۱۲ \_ اقول اولا قطع نظراس سے کہاس کا حاکی ایک وہائی اور رب عزوجل فرماتا بنايها الذين امنوا ان جاء كم فاسق بنبا فتبينوا اسايمان والوا اگركوكى فاس تبهارے پاس كوكى خبرلائے تو خوب تحقيق كراو-ندكدو بابى مراه اوروه بھی اُس سکدیں جو متعلق بدو ہابیت ہے جس میں وہ متم ہے۔ اگر بعض ہنودایا کرتے ہوں تو بہت رحمیں ہندوؤں نے ملمانوں ہے تھی ہیں۔ پیٹیوت تیرے ذے ہے كداس كے اصل بانى ہنود ہیں۔ بدفطرى بات ب كدسلطنت كا رعيت، فانح كا مفتوح يراثر موتا ہے۔مسلمان مندوستان ميں فاتح موكرة سے اورصد باسال سلطان وحكمران رہے۔ ہندوؤں كے روز مرت و ميں بكثرت الفاظ عربيد داخل ہو كئے، طرز معاشرت میں بھاری تبدیلیاں ہوئیں۔ان میں سے بیجی انہوں نے سلمانوں ے لیا ہوتو کیا محال ہے۔ ٹانیا اے اُن کا شعار کہنا صریح جموث ہے۔ کی قوم کا شعاروہ جس سے اُن کی پہلےان مواور اُن میں اور اُن کے فیر میں اُس سے امتیاز کیا جاتا ہو۔ یہاں شعاریت اگر ہے تو وید پڑھنے سے کوئی وہانی اگر تمہاری فاتحہ میں پنڈت ے وید پڑھوائے أے منع كرنا كو شعار ہنودكا مرتكب ہوا مسلمانوں كا حال آپ کومعلوم نیس دو قرآن عظیم پڑھتے ہیں، وید پڑھنا ہنود کا شعار تھا تو قرآن عظیم کی الاوت خاص شعاراسلام ہے۔اس زمین وآسان کے فرق کے بعد بھی تعبدرے تو روزے اور عج بھی ممنوع ہوں خصوصاً نافلہ کہ برت اور تیرتھ سے تعبہ ہوگا۔ سورج گہن اور جاند گہن کے وقت تقدق کرنا بھی ممنوع ہوکہ ہندوؤں کا شعار تھمرےگا۔ يبال توايدا كوئى فرق بهى نبيس بخلاف فاتحدك أس مس رسم بنود = تشبد أى كوسو جھے كاجوقرآن كريم وويدين فرق ندكر عكايابيا دكام شرعيداز انجاكه برخلاف عكم مسن تشبه بقوم فهو منهم بي خلاف قياس ممركمورد يم مختصر ربي ك\_ الله اينا قاوي صدر اول سفحه ايادر بولي نفرانيون كى ياكرتے يا پتلون شعار كفرنيس بلك

غلام أس سے حصد ليتے ہيں۔اس كابيان موتوسب يرعيال موكدائے برمُلا كواس عظيم خاصه جليله حضورسيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وليهم وسلم ميس شريك كرنا وبي تفویت الایمان والی بات ہے کہ بادشاہ کا تاج ایک پھارے سر پر مگر باطن کی چوٹ جانے والے کیا اوّل دن سے ظاہر کی بھی چوٹی بی لائے تھے۔ بدرحت، بذريع رسالت بكروما اوسلنك الاوحمة للعلمين بم فتهارى رسالت ندكى مرسارے جہال كے ليے رحت \_ تو رحمة للعلمين ند ہو كامكروہ كدرسول الى العلمين بوتمام جهان كوأس كى رسالت عام بواوروه بيس مكررسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لبذااورا نبيا بهى اس وصف كريم مي حضور ك شريك نبيس موسكة \_خود حضور انورسلى الله تعالى عليه وسلم فرماتي بي كان النبسي يسعث الى قومه خاصة و بعثت الى المخلق كافة برنى فاص إلى قوم كى طرف بيجاجا تااور من تمام جهان ك طرف بيجا كيا-ائمة كرام نے اس وصف كريم سے حضور كي تفضيل مطلق ثابت فرمائی ہے گروہابیہ کے یہاں او حضور میں رسالت سے اوپر کچھنیں (ویکھونمبر۱۳)وہ کیونکراہے حضور کی صفت خاصہ مانیں اور پھر فقط رسولوں ہی کے لیے تعیم نہیں بلکہ ہر ملًا شريكِ مصطفىٰ صلى الله تعالى عليه وسلم تفهرا ديا- بيشان اقدس ميس كتنا بهاري شرك ہے۔خداکی شان امرتسر کا ایک طاعبہ قرآن کو پس پشت ڈال کررسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے رحمۃ للعلمین ہونے ہی ہے منکر ہے۔ گنگوہ کا طاغیہ أے مانتا ہے تو یوں کہ ہرما اُس میں شریک حضور ہے۔غرض محدرسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم كے فضائل منانے سے كام ہے خواہ يوں كدس سے انكاركردي يايوں كدأن كوكلى كلى مبتدل كري فضل ندر تعيس اور يحراسلام كاوعوى باقى والله عليم بالظلمين ٥ اور فضل شد میں بخاری وسلم سب مردود بتاتے سے میں محميل ٧٦: اقول وشمنان مصطفي صلى الله تعالى عليه وسلم أن كي وسعت علم كهال تك مٹائیں۔ بخاری مسلم کی حدیثوں پریانی پھیردیا۔اللہ واحد قبار فرما تا ہے نسز لنا

علیک الکتاب تبیاناً لکل شی ہم نے آپر آن اُتاراہر چزکاروش بیان کردیے کواور فرماتا ہو علمہ مالم تک تعلم و کان فضل اللّه علیک عظیما نہ کہ میں بتادیا جو کھتہیں معلوم نہ تھااور اللہ کافضل آپر بہت بڑا ہے۔ برا بین قاطعہ گنگوری صفحہ الفظ ما فرمایا ہے کہ لفظ عوم کا ہے۔ صفحہ سے الفظ عام کے معنی خاص لینے کا کوئی قاعدہ نہیں۔ آیات کی زیادہ بحث الدولة المکید میں ملاحظہ ہو۔ ان کا کیاعلاج ہوگا سوااس کے کہ ولکن الظلمین بایات اللّه یجحدون ن سو۔ ان کا کیاعلاج ہوگا سوااس کے کہ ولکن الظلمین بایات اللّه یجحدون ن ساولے نقص کوایک ہے اصل روایت اپنی بربان لاتے یہ بی ساولے نقص کوایک ہے اصل روایت اپنی بربان لاتے یہ بی ساولے میں مردود محکیل کا: اس ہے ایمانی کودیکھے المیس کاعلم تو تمام زیرن کو محیط مانا اور رسول اللہ محکیل کا: اس ہے ایمانی کودیکھے المیس کاعلم تو تمام زیرن کو محیط مانا اور رسول اللہ معلی اللہ تعالیٰ علیہ رسلم کو دیوار پیچھے کے حال ہے بھی بے خبر مخبرائے کو کسی مردود روایت پیش کی اور شیخ محقق نے اُس کا رد کیا تھا۔ اُس کی مراور سے بی بی باکہ بلی اظ روایت دھردی۔ قرآن میں سے خرا لا تعقیر ہو الصلوق بھی ایسے ہی لوگ لیا کرتے ہیں بلکہ بلی اظ مقصود یا اُن سے درجوں بدر آن کی غرض نماز کی محنت نہ جھیلنا ان کی مراوم صطفع صلی اللہ تعالیٰ علیہ رسلم کے فضائل چھیانا۔

مجلل ۱۸٪ گنگوبی عبارت اوران دعووں کا بیان سن چکے، اس پر بردہ سے بردہ مبالغہ کا عذر ہوگا۔ اقول اولاً فتوی اور شاعرانه مبالغہ وہ بھی کفر خالص تک ثانیا مبالغہ کا عذر ہوگا۔ اقول اولاً فتوی اور شاعرانه مبالغہ وہ بھی کفر خالص تک ثانیا گئلوبی صاحب ہے کی کوقبلہ لکھنے کے بارے میں سوال ہوا تھا۔ جواب دیا حصہ مسام صفحہ ۱۸۹ ایسے کلمات مدح کے کی کا نبیت کہنے اور لکھنے مکر دوتی میں لفوله علیه

الجواب: جس كافر كے نزديك مجد بناناعمده عبادت كا كام ہے أس كے مجد بنائے كو محمد منائے كو محمد كا موگا ـ بع تو ومجدا ہے فارغ از عقل ودين ۔

مير مجد كا موگا ـ بع تو ومجدا ہے فارغ از عقل ودين ۔

مير مارے اُس قول كى تائيد كرتا ہے كہ ۔

ہندوكو كيا اہل بجھتے ہے اپنی دال گلاتے ہيہ ہیں

ظاہرہے کہ کھے جاہر کا فرجن کو صراحة کلمہ طیبہ ونام اسلام سے انکارہے اُن بیں کوئی ایسانہیں کہ سلمانوں کی مجد بنانے کوعمہ وعبادت کا کام جانے ہاں دیوبندی مت گنگوہی وهرم والے ایسے ملیں گے کہ کا فربھی ہیں اور مجد بنانے کوعبادت کا کام مجھی کہیں بیڈ ھائی گھڑی رات اپنے اور اُن کے لیے لگارتھی۔

الی مفید نی کو جو سمجھے کہ دانیال علیہ العمل او ندھاتے یہ بی الی مفید نی کو جو سمجھے کہ دانیال علیہ العمل او السلام کو بے عطائے الی مفید بالذات مانے کوشرک کہا ہے کہ اگرخوددانیال کومفید عقیدہ کر بے حاشا یہاں خود کے معنی بالذات بے عطائے خدانییں کہاؤل ایسانہ کوئی مسلمان سمجھے نہ بچھ سکے خود کے معنی بالذات بے عطائے خدانییں کہاؤل ایسانہ کوئی مسلمان سمجھے نہ بچھ سکے فرق ذاتی وعطائی کی جڑکا ک دی صفحہ کے اُن کو اللہ نے پھی قدرت نہیں دی نہ فائدہ پہنچانے کی نہ نقصان کی ایسانہ کی منید کا مول کی نہ نقصان کی ایسانہ کو تو د بخوہ اور اُس کو یکاریے تو پچھے کہ اُن کو اللہ نے قدرت بخشی ہر طرح شرک کاموں کی طاقت اُن کو خود بخو د بخوہ یوں کہ اللہ نے قدرت بخشی ہر طرح شرک کاموں کی طاقت اُن کو خوہ بخوہ یہ بی تو وہ قطعاً اُن کو بعطائے الیٰی بھی مفید جانے کو دھرم میں اُس کے سب مسئلے سے جو اُن کو بھا کے الیٰی بھی مفید جانے کو دور قطعاً اُن کو بعطائے الیٰی بھی مفید جانے کو دور قطعاً اُن کو بعطائے الیٰی بھی مفید جانے کو دور قطعاً اُن کو بعطائے الیٰی بھی مفید جانے کو دور قطعاً اُن کو بعطائے الیٰی بھی مفید جانے کو دور قطعاً اُن کو بعطائے الیٰی بھی مفید جانے کو دور قطعاً اُن کو بعطائے الیٰی بھی مفید جانے کو دور قطعاً اُن کو بعطائے الیٰی بھی مفید جانے کو دور قطعاً اُن کو بعطائے الیٰی بھی مفید جانے کو دور قطعاً اُن کو بعطائے الیٰی بھی مفید جانے کو دور قطعاً اُن کو بعطائے الیٰی بھی مفید جانے کو دور قطعاً اُن کو بعطائے الیٰی بھی مفید جانے کو دور قطعاً اُن کو بعطائے الیٰ بھی صور دور اُن کے قرآن تفویت الا نیکان صفحہ ایں میں صرف ارتکاب مردہ بناتے دور اُسے بھی بہت صور درت مہاں کراتے ہیں اور اُن کے قرآن تفویت الا نیکان صفحہ ایک کی بھی بہت کے دور اُسے بھی

ع جارے قبلہ و کعبہ ہوتم دین وایمانی کروہاں او کھیری ہوئی ہے۔ یجوز للوھابی ما لا یجوز لغیرہ ، گروہاں او کھیری ہوئی ہے۔ یجوز للوھابی ما لا یجوز لغیرہ ، اول نیت اجر کا اہل ہے کافر کفر کو کیا چھاتے ہے جی محمل ۲۹ اس سے بڑھ کر فاگل شریعت سنے حصہ ۲ ، صفحہ ۳ سوال نفرانی یا ہندو وغیرہ مجد بنادے تو اُس میں نماز کا کیا تھم ہے تو اب ہوگا یا نہیں؟ اُس مجد کو تھم مجد کا ہے۔ یہ بیسی ؟

اقول اولاً تعبیر کوخواب سے اتنائی علاقہ ہے جتنا گنگوئی صاحب کوائیان سے گریہ کھل گیا کہ بیخواب گنگوئی صاحب ہی کا خیال ہے ٹانیا ذرایہ تو پوچھے کہ آپ کے قرآن تفویت الایمان کے تو وہ احکام کہ جس کا نام مجر ہے اس کو پچھا فتیار نہیں وہ اپنی بیٹی تک کے کام نہیں آ سکتے وہ حاجی بی کے تمام مریدوں کے لیے جنت کا وعدہ کس طرح کررہے ہیں ۔غرض اللہ کی ساری سلطنت تمہاری چارد یواری کے لیے ہاس میں سب پچھٹھیک اس کے باہر سب پچھٹرک و صیب عملے الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون

۲۰۲ ہولی دوالی کا کھانا جائز نے کے کر کے کھاتے ہے ہیں شربت و آب سبیل محرم صاف حرام کراتے ہے ہیں

کوئی مشکل کے وقت کسی کی ووہائی ویتا ہے فرض جو پچھے ہندوا ہے بتو ل سے کرتے ہیں وہ سب کھے یہ جھوٹے مسلمان اولیا انبیا ہے کر گزرتے ہیں اور دعوے مسلمانی کے جاتے ہیں، بچ شرک میں گرفتار ہیں۔اب گنگوہی صاحب بچ مشرک اور جھوٹ ملمان ہوئے یانہیں۔سادساً حدیث میں خاص اُس وقت کا ذکر نہیں جب شیر سامنة جائے بلكه يقر مايا بكه جب تواہيے جنگل ميں ہو جہال شركا انديشہ ب-كيا اگر كافرندسامنے مورند ورائے وصمكائے صرف اس انديشہ سے كد شايدكوئي كافر آكروهمكائة ويرك كفريولة ريكار مايفاس كى كيا شكايت كرآب ك نزويك امام كمال الدين دميري وامام ابن أنسني وحضرت عبدالله بن عباس وحضرت مولی مشکل کشاب جادو سکھانے والے ہوئے کداو پرگزرا کدآپ کے بہاں أمت ے رسواوں تک ، بندول ے اللہ تک سب برحكم شرك ہے اينهم بر علم-ووج وادع شرك مبات ب بلك ب سنت فعل رسول بتاتے يہ يل متحیل اے: اقول اور لطف بیر که گنگوی صاحب کا بعض شرک کومباح اور معاذ الله رسول الشصلي الله تعالى عليه وسلم سے صاور ماننا اولاً بيأس كى توجيب ميں ہے كه آدم و حواعليهاالصلاة والسلام نے بينے كانام عبدالحارث ركھا، حارث كابنده -آباس كو شرك مباح كهدر ب بين عانيا رسول الله تعلى الله تعالى عليه وسلم ك حلف بغير الله كو بھی شرک جائز بتارہ ہیں اور آپ کے قرآن تفویت الایمان میں دونوں باتوں پر کھلاتھم ہے کہ جھوٹے مسلمان کچ مشرک مسفحہ وی کوئی میٹے کا نام عبدالنبی رکھتا ہے کوئی کسی کے نام کی قسم کھا تا ہے۔ غرض جو پچھ ہندوا ہے بتوں سے کرتے ہیں وہ ب بہجو نے مسلمان اولیا انبیا ہے کر گزرتے ہیں۔ یج شرک میں ہیں۔اباپ جھوٹ ملمان کے مشرک ہونے کی خریں کہے۔

۲۰۳ نار ستر میں روشی سوجھی کیا اندھر مجاتے ہے ہیں محکیل ۲۰۳ تنگوری صاحب تو نارجہنم میں روشیٰ بتاتے ہیں کیکن انس وابو ہر یرہ رضی

یہ معنی جاہلوں کا خیال ہیں تو سحا بہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے آج تک کے تمام مسلمانوں کو جاہل خبرایا کہے یہ کفر ہے یانہیں ٹانیا صفیہ سے پر کہا بیوجہ کم التفاتی بردوں کا فہم مضمون تک نہ پہنچا اور طفل نا دان (بعنی نا نوتوی صاحب) نے شمطانے کی بات کہددی گاہ ہاشد کہ کودک نا دان بغلط بر ہدف زند تیرے :۔ دیکھوصاف اقرار ہے کہاں معنی متواتر ومفہوم جملہ سلمین کو خیال جہال بتا کر جومعنی نا نوتوی صاحب نے گرمے وہ خودان کے ایجاد ہیں اکا برکافہم ان تک نہ پہنچا۔

اقول-اوراس كاعذركم التفاتي كرها يعنى صحابة كرام عاتج تك جمله اكابرنے عقیدہ ضرور بیددین ایمانی کی طرف کم التفاتی کی جس کے سبب اس کی سمجھ میں غلطی کھائی اور تیرہویں صدی کی پچھلی چھٹن کے ایک کودک نادان بیوقوف لونڈے نے تير مارليا كهي بيدوسرا كفرب يانبيس ثالثاً بيجابل اورنافهم اوراي عظيم عقيده ايمانيك طرف كم التفات كے بھارى خطاب صرف صحابہ كرام وجميع امت بى كونېيى خودحضور اقدى صلى الله تعالى عليه وسلم كوبهي موئے كه حضور نے بھي يہي معنى سمجھے يہي بتائے اقول نانونوی چیلے اگر محدرسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم پرے میدنانونوی تصنیعیں أثفانا جائت بين تو مجدد شواربات نبيل -ايك حديث يحج اگرجه آحادى ع جوت دے دیں کہ آیت کے بیمعنی جوکودک ناوان نے گڑھے رسول الله صلی الله تعالی علم وسلم نے کہیں فرمائے اور جب نہیں بتا سکتے اور یقینا نہیں بتا سکتے تو اقرار کریں کہ نانونوی صاحب نے قرآن کریم کی تغییر جومصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم وصحابه و تابعين وجملهامت عمتواتر عمردودوباطل تفرائى اورتفير بالرائ كى اورندتمام امت بلكه خودرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كوجابل ونافهم اورضروريات دين كي طرف كم التفات بتايا \_ كنت جاؤا بدكت كفر موئ رابعاً خامساً سادساً اقول جومعى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وصحابه وامت في بتائ مجهاور يقينا حضور كى مدح جانے یہاں ان کے مراد ہونے پر اللہ عزوجل کی جانب زیادہ گوئی کا وہم رسول اللہ منحیل ملے۔ اقول اس میں رافضوں کا تحبہ گڑھا حالانکہ مخص جھوٹ ہے جوفعل اہل سنت ودیگراں میں مشترک ہو ہر گز زیر تحبہ نہیں آسکنا مگر ہولی دوالی کی پوریاں تھیلیں تھلونے لینے کھانے میں ہندوؤں کا تحبہ نہ ہوااس لیے کہ یہاں مجوبانِ خدا کا نام نہ تھا جس سے آگ گلے غرض

نے فروعت چوں مسلمان نے اصول شرم باوت از خداوازر سول علی و مسلمان نے اصول علیہ وسلم۔

باره اقوال خاصه جناب نانوتوى صاحب

بھیل 22۔ ہرمسلمان جانتا ہے کہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم سب میں آخری بی ہیں رسول اللہ تعالی علیہ وسلم وصحابہ کرام ومفسرین واولیا وعلما نے عظام سب ہے لیکر آج تک خاتم النہین کے بہی معنی بتائے سمجھائے مانے جارہے ہیں تو قطعا بہی مراد آیت کر ہمہ ہیں اس مراد پر جوابرا دہوں گے وہ یقینا اللہ عز وجل وقر آن اکرم پر ہوں گے یہ معنی اور ان کا اعلیٰ فضائل علیہ و مدائے جلیہ حضور اقدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہونا ضروریات وین سے ہونا ان میں فضیلت سے انکار قطعا ضروریات وین کا انکار اور سخت شدید تو ہین و تنقیص شان اقدس حضور پر نورسید اللہ برارصلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے نا نوتوی صاحب نے اولا اسے خیال عوام بتایا یعنی

ہے جس پر چیلوں نے فل مچار کھا ہے شاید بید خیال ہو کہ مسلمانوں نے تو اکلویقینا کافر
کہد یا اور انہوں نے بطور شک کہا کافر ہوگا بیغلط ہے بھلا کیا وہ منکر ختم نبوت کے گفر
میں شک کر کے اپنی فہرست میں ایک اور کفر بڑھا تے نہیں بلکہ وہ صیغہ مستقبل ہولے
ہیں یعنی ابھی نہیں بلکہ اا ورق بعد کافر ہوگا و کھے ان کی چیش گوئی کہی تجی ہوئی اگر چہ
شریعت اب بھی بہی فرمائے گی کہ چوجیں برس بعد کفر کا قصد کرے وہ ابھی کافر ہوگیا
والعیا ذباللہ تعالی

۲۱۲ اور خدادل کا وه خدا مو رتبدال من برحاتے بدیں مثرک کو اثبات بتال کی یہ برہان بڑھاتے یہ ہیں متحیل ۷۷۔ نانوتوی صاحب نے حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم کے سواچھ خاتم النبيين اور مانے كے ليے مسلمانوں كويوں بہلايا بهكايا كدخالى بادشاہ مونے ميں وہ عزت وعظمت نہیں جتنی بادشا ہوں کا بادشاہ ہونے میں خود ہی جرمے کہ بیدذ کیل دليل تو توحيد كاخاتمه كرديكى بت رست بهى يبى كبيل كريم توائدا كت بو اور وہ اور بہت سے خدا مائکر ان سب كا اسے خدا مانتے ہيں تو وہى خدا كا مرتبہ برهاتے ہیں اس چاک کے سلانے کو کتاب چیپ جانے کے بعددوور ق ترک کے بوهائ اوراس مي بيركت ند بوى دكهائي صفيه ايك فدائي دوسر امكان خاص ان دونول میں فرق بالذات و بالعرض نہیں ہوتا سوا ان دو کے اور اوصاف دونوں قىمول كى طرف منقىم كى وصف كے ساتھ اگر قيد بالذات يا بالغرض لگاليس اوراس وصف مع القيد كود يكهيس تو دوسرى متم كى مخبائش ندر بى كى سواور مفهومات توان دونو ل قيدول عصرك عين اورخدائى كامفادموجوديت بالذات اورامكان كاموجوديت بالعرض اقول ميربت پري كارد نه بوا بلكه اوراس پر رجشري بوگئ بت پرست بهي اور خداؤل كوواجب الوجودنيين مانح كدموجود بالذات وبالعرض كاقصه پيش مومعبود مانة بين اورمعبوداس موجوديت بالذات وموجوديت بالعرض كيسواتيسرامغهوم

صلى الله تعالى عليه وسلم كى طرف نقصان قدر كا احمال قرآن عظيم برب ربطى كا الزام قائم كيااوروه يقينا مرادومقام مدح مين ندكور بين توالله ورسول وقرآن عظيم يرسب الزام عابت كرديے تين كفريه موئے يانبيس؟ سابعاً اقول اوّل تو يبي كہا تھا كه اس میں بالذات کچھ فضیلت نہیں بالذات کی قید محض دھو کے کوشی اس کے متصل ہی اُگل دیا پھر مقام مدح میں فرمانا کیوں کرمیج ہوسکتا ہے؟ کیا مقام مدح میں وہی فضیلت ندكور ہوتی ہے كہ بالذات ہونانوتوى دهرم ميں اسكلے تمام انبياكى نبوت بالعرض ب كى كى بالذات نبيل پرقرآن عظيم نے جا بجانبوت سے ان كى كيوں مدح فرمائى۔ برعیاری کا دھوکا توان پراییا اُلٹے گا کہ ہزاروں کفر ٹابت کر کے بھی پیچھانہ چھوڑے گا اس سے قطع نظر سیجے جب اس کا مقام مدح میں ہونا ضروریات وین سے ہے اور نانوتوی دهرم میں فضیلت بالذات نہ ہونے کے باعث یکی طرح سے نہیں ہوسکتا تو قطعاً ظاہر ہوا کہ بیارشاد البی غلط مانا یکفر ہوایانہیں۔ ٹامنا اقول آ کے چل کر بالذات كا كلوتكهث أشاديا صاف كليل كهيلي كه بالذات بالعرض فضيلت مونا دركناراس كو فضائل میں کچھ دخل نہیں۔ بیابیا ہے جیے ایسے دیسوں کے احوال بیکتنا بھاری كفر ب تلک عشرة كاملة الالكائ فقرے من جناب نانوتو كاصاحب كول كفر ہوئے اور وہ بھی اجمالا ورندانہیں كی تفصیل النے ہزاروں كفر ثابت كرے۔ ال مكر خم كو پر كافر بحى وهوك كولكم جاتے يہ يں مجروبی پانا کھاتے یہ ہیں دهوکا کل کیا چند ورق پر یاک خلل سے بتاتے یہ یں ش کے بعد نبوت تازہ آپ بی کافر آپ بی مکر اپی آپ بی دھاتے یہ ہیں محیل ۲۷۔ بیوس کے کہنانوتوی صاحب نے صفحہ سرخم زمانی و داتی سب کا الكاركرديا اورصفى الرخم زمانى كى نسبت خودكها تقااس كامتكر بعى كافر بوكا تواية منه آپ بی کافر ہوئے یانہیں مسلمانوں نے اس سے بردھکر نانوتوی صاحب کواور کیا کہا

سوم کو چہارم ہے ہوتی ہے جیسے ۲-۲-۱۱ دو چارکا نصف ہے ای طرح چھ بارہ کا اور کبھی تین ہی چیزیں ہوتی ہیں اول کو جونبت دوم ہے ویک ہی دوم کوسوم ہے جیسے ۲-۲-۸ دو چارکا نصف ہے یوں ہی چارآ ٹھ کا۔ایی نبیت کونبیت ذات طرفین و وسط کہتے ہیں یعنی دو کناروں اور ایک متوسط والی جیسے صورت ندکورہ میں دواور آٹھ دونوں کنارے ہیں اور چارمتوسط کہ ای کی نبیت دونوں طرف لے گئے۔نا نوتو ی صاحب نے اللہ عزوج کو ای نبیت میں رکھا ہے اللہ کو جونبیت ہم سے ہے ویک ہی نبیت ہم کوغلاموں سے ہے واللہ اور غلام دونوں کنارے ہوئے اور ہم متوسط اور بھیوں باہم متناسب تو یہ خاصی تنگیث ہوئی۔

باره اقول خاصه جناب تفانوي صاحب

ہادرآ پاتھری کر چے کہ اور مفہوم دونوں تم کے ہوتے ہیں کہیں بالذات کہیں بالذات کہیں بالذات کہیں بالذات اور اصنام معبود بالعرض تو وہ جوآپ نے چھا خاتم النبین میں کہا چہ ضدا میں بھی ثابت ہوا اور چھن کروڑ خدا میں اور بڑھ کر ثابت ہوا جبتے خدا بڑھیں گے اتنا ہی اللّٰد کا مرتبہ بڑھے گا کہ اتنے کیر خدا ول کا خدا ہے غرض وہ جس ہے آپ بھا گے تھے کہ اور چھ ہونے میں حضرت خدا وَل کا خدا ہے غرض وہ جس ہے آپ بھا گے تھے کہ اور چھ ہونے میں حضرت خاتم النبیین صلی اللّٰہ علیہ وہ جس ہے آپ بھا گے تھے کہ اور چھ ہونے میں حضرت خاتم النبیین صلی اللّٰہ علیہ وہا کہ اللّٰہ کی خوا اور چھ خدا تنا ہی کے گے کاغل ہوگیا و ذالک ای طور خدا کی خدائی کو اور آئش ہوگی صفح القینیا آپ کے گے کاغل ہوگیا و ذالک جز اؤ الطلمین اور اس پر بیجا بلانا احتمان دین کہ بیشہ انہیں کو ہوجو آپ کی نبوت کو خدائی کے برابر بچھتے ہیں لیمنی اس کے تعد دے اس کا تعد داور اس کی وصدت کے اس کی وصدت پر ایمان لانے کو تیار ہوتے ہیں محض جنون ہے تعق کے لیے مقد مات دلیل دو ہر کی جگہ جاری ہونا کائی ہے مساوات کی کیا ضرورت ہے ہیں مقد مات دلیل دو ہر کی جگہ جاری ہونا کائی ہے مساوات کی کیا ضرورت ہیں ہیں کا تا سب گا کر اربحہ میں اے لاتے یہ ہیں کا سے بیں عالی خات سے ہیں ہیں اس کا کر اربحہ میں اے لاتے یہ ہیں کا اس کا تا سب گا کر اربحہ میں اے لاتے یہ ہیں کا اس کو اس کے ایک کا سے لاتے یہ ہیں کا اس کا تا سب گا کر اربحہ میں اے لاتے یہ ہیں کا اس کا تا سب گا کر اربحہ میں اے لاتے یہ ہیں

ہم کو فلام ہے جو ہے وہ نبت حق کو ہم ہے بتاتے یہ ہیں یہ ذات طرفین و وسط ہے یوں تثلیت مناتے نہ ہیں ملکے۔ اقول آیة کریمہ پس تو یہ ارشاد ہے کہتم میری مخلوق کو میراشریک کیے کرتے ہوا ہے بنی میں دیکھو کہ تہمارے نظام تہماری دولت میں تہمارے برابرے شریک نہیں حالانکہ تہمیں ان پرصرف ملک مجازی ہے اورتم ان کے خالق نہیں تو میری شریک نہیں حالانکہ تہمیں ان پرصرف ملک مجازی ہے اورتم ان کے خالق نہیں تو میری مخلوق جس کا میں خالق اور حقیقی مالک ہوں کی طرح میری شریک ہو حکتی ہے اسے یہ بتالیا کہ جونبست اللہ کو کلوق سے ہاللہ اے اللہ اے اللہ ایک اللہ کو میں الطلمون علوا کبیرا بیار بعد متناسبہ علاموں ہے وہ تعلی اللہ عما یقول الطلمون علوا کبیرا بیار بعد متناسبہ عوالہ بیرا بیران میں اول کو جونبست دوم سے ہالی بی نبست

عارى لكانے ابحارنے سے عاجز آكرايك مبسوط تعيم كتاب يونے دوورق كى لكھى جس كاير جوااسانام بسيط البنان لكف اللسان عن كاتب حفظ الايمان اس میں بکشادہ پیشانی اپنا کفر قبول کر کے عوام کو دھوکے دینے کے لیے کچے حرکت ند بوحی د کھائی اور پھر عاجز آ کراہے کفر کوایک علمی بحث پر ٹالا کہاس کی بحث ایک علمی سوال ہے جیسا اہل علم میں ہوا کرتا ہے۔ملمانو! اہل علم ایک دوسری کی بات میں على مدقق كياكرتے إلى جس سان كى شان علم ير بھى كوئى حرف نبيس آتا ندك ایمان سارا کا سارانگل بیشیس اور اس پر تکفیر کوکہیں معمولی علمی سوال ہے یعنی مثلا مصنف نے کہا کتاب الطبارات اس پرسوال ہوا کہ بیطبارت کی جمع ہے طبارت مصدر بمصدر کی جع نہیں لاتے جواب ہوا کہ جمع باعتبار انواع ہے ایس بحثیں علما میں ہمیشہ ہوتی ہیں ای قبیل سے رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کومنہ محر کر تھلی شدید گالی دینا ہے اور اس پر بیسوال بھی و لی ہی ایک علمی بحث ہے جوعلامیں ہمیشہ ہوتی رہتی ہے۔ بادشاہ و ویسرائے والی مثال پرعمل کروتو د کھے لو سے کیسی اہل علم کی سنت متره ہے جیل خانہ یا یا گل خانہ دونوں گھروں ہے ایک و کھے کر رہو گے اس وقت ايك علمى سوال كينه كا مزه كحلے كا الله ورسول كى جمايت كوتو يهاں كوئى حكومت تيار تبيل ان كے بارے من جوجا موكم او وسيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون مع س کو کافر لکھ کے جس کو جینٹ ایمان پڑھاتے ہیں ٢٢٦ لين جب تک نام نہ جانا جان کے جان چاتے نييں الحميل ٨١ \_كنگوبي صاحب كوخرز يرضى كريدا قوال امام الطاكف المعيل كے بي وواي کے رسالہ ایسناح الحق سے ناواقف تھے فتاوے گنگوہی حصد دوسفی ا ۱۸ الیسناخ المحق ب بنوكويادنبين كيامضمون كس كى تالف للذاحق بات ظامركرنے كوئى مانع ندتھا اولهاف صاف انھول نے اور انکے اذباب تھانوی وغیرہ نے عکم کفروالحاد جرو میاوہ فتولے ہے کیارشاد ہے علمائے وین کا اس مخص کے بارے میں جو کے کہ اللہ

ہے یاکل اگر بعض علوم مراد ہیں تو اس میں ان کی کیا شخصیص ہے ایساعلم تو ہر بھنگی جمار بلك برأتو كدم بركة مؤركوماصل بيكون كدبرايك كوكى ندكى بات كاعلم موتا ہاکرچای قدرکہ بیج اس کے کھانے کی ہانیس توان میں اور اُتو گدھے میں وجافرق بیان کرنا ضرور ہے۔اور اگر تمام علوم مراد ہیں اس طرح کدایک فرد بھی خارج ندر ہے تو اس کا بطلان دلیل نقلی وعقلی ہے ثابت ہے۔ " سے ہیں کہ اس میں تو بین نبیس توان ملوں کی نسبت مضمون ند کور کیوں نبیس جھائے مگرنبیس وہ تو محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عى كى شان ارفع ان كے يہاں الي كئ كررى ہے جے يوں كبنا كيرة بين بين ان ك ملول كي شان بين اس براروال حصر بحي سخت تو بين ہے۔سلمانو! کیا آپ ان حضرات کواس امتحان پرآمادہ کر سکتے ہیں کہ اگر بیکلمات تو بین نہیں یہاں تک کرتمام جہاں ہے جن کی شان ارفع واعلیٰ ہے ان کے لیے تم نے استعال کے تو کسی بادشاہ یا حاکم کوان سے کیانبت اس کے لیے بدرجداولی اصلا اصلاتو بین کا حمّال بھی نہ ہوگا اب کیا آپ کی بادشاہ یااس کے ویسرائے یا کمشنر کلکٹر ى كانست نام كر جهاب دي كك "ا بادشاه وحاكم كهنا الريقول رعايا مح موتو دریافت طلب سیامرے کہاس سے مراد بعض افراد پر حکومت ہے یاکل پراگر بعض مراد بوائميں اس كى كيا تخصيص ب الي حكومت تو زيد وعمر و ہر بھنگى چمار ہر مزدور ہر قلاش کو حاصل ہے کیوں کہ ہر مخص اپنے گھر کا بادشاہ ہوتا ہے تو بادشاہ و ویسرائے اورمزدوروعاج يس وجفرق بيان كرناضرور باوراكرتمام افرادعالم يرحكومت مراد باس طرح كدايك فروجهي خارج ندرب تواس كابطلان وليل نقلى وعقلى سے ثابت ے''۔ چھاپے تو آپ کے سب جھوٹے عذر حلیے خودہی مث کرآپ کی آنکھیں کھول دي كرك مال توين باوراشدا حبث توين والله لا يهدى القوم الظلمين-٣٢٣ تحك كراس بدگالي كواك علمي بحث بناتے يہ بيں بیمیل · ۸ \_ نمانوی صاحب نے سولہ ۱۲ ابرس ضربیں کھا کراذ ناب کی لعنت ملامت

تعالیٰ کوزمان و مکان سے یاک کہنا اور اس کا دیدار بے جہت حق جاننا بدعت ہے اور یہ قول کیسا ہے بینواتو جروا الجواب پیخض عقا کدائل سنت سے جائل اور بے بہرا اور سے مقولہ کفر ہے۔
مقولہ کفر ہے۔
فقط واللہ عالم

فقط والله عالم بنده رشيداحد كنگوي

الجواب سیح اشرفعلی تفانوی عفی عندی تعالی کوز مان و مکان سے منز و جاننا عقید و الله ایمان کا سے اس کا انکارالیاد و زند قد ہے اور دیداری تعالی آخرت میں بے کیف اور بے جہت ہوگا مخالف اس عقید و کا بدرین وطحد ہے کتبہ عزیز الرحمٰن عفی عند و تو کل علی العزیز الرحمٰن مفتی مدرسد دیو بند ۔ الجواب سیح بہند و محمود عفی عند مدرس اول مدرسد دیو بند ۔ '' ہرگز اہل سنت ہے نہیں حرر و المسکنین عبدالحق ۔ الجواب صواب محمود حسن مدرس دوم مدرسہ شاہی مرد آباد ۔ ایسے عقیدہ کو بدعت کہنے والا دین سے ناواقف ہے ابوالوفا ثنا واللہ محمود ۱۳۱۵ ہے اب کہ معلوم ہوگیا کہ ایسنا تر الحق اسلیل کی کتاب ہے اور بیا قوال خود امام الطا گفد کے جیں اب اسمعیل کا نام لیکر تو ان لوگوں ہے بجی احکام جولکھ ہے جی بینی اسلیل و ہلوی دین ہے ناواقف اہل سنت سے خارج بددین طحد زند این کا فر کاموا تو لوحا شاہر گزیر گزند کھیں گے کہ وہ تو خداوا سلیل کے مقابلہ میں اسمعیل کے بندے جی ضوا کے نہیں و سبعلم الذین ظلموا الاید

انے اور چھواتے یہ بیں فو د کفر اپنا مانے اور چھواتے یہ بیں قول ہے کفر اور قائل کافر لیکن نام بچاتے یہ بیں قائل شنڈے بی کافر نام لیے گرماتے یہ بیں قائل شنڈے بی کافر نام لیے گرماتے یہ بیں محیل ۸۴۔ اقول مسلمانو! نمبر ۲۲۳ تا ۲۲۳ میں آپ تھانوی رسالہ کی عبارت و کم نیے جس میں صاف صاف کھلے فقوں میں علم غیب کی دو تشمیں کیں ایک محیط کل علم خیب کی دو تشمیں کیں ایک محیط کل علم

جس سے ایک فردہمی خارج ندر ہے اورا سے عقلاً ونقلاً باطل مانا دوسراعلم بعض ای کو رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كے ليے ثابت مان سكتا ہے كه اوّل كوعقل وُنقل سے باطل كبدجكا باب يمام غيب كدحفورك ليے باى كوكہتا بكداس بي حضور كالخصيص كيا إيا تو برنج ياكل جويائ كو بوتا بني مين اوران مين وجفرق كياب مسلمانوا بيحرف بحرف اس كفظول كالحلامفاد باى كي نسبت تعانوى صاحب في ايك فالكي سوال كرهااوراس كاجواب ديااورصاف صاف بحدالله تعالى اسے کفر کا اقرار کرلیا بلکہ جتنا علائے حرمین کرام نے فرمایا تھا اس پر بھی اپنی وو يحفيرون كالضافه كياوه تفانوي خاتكي سوال وجواب بسط البنان ميں بير بين بخدمت مولوی اشرفعلی صاحب۔ حسام الحرمین میں ہے کہ آپ نے حفظ الا یمان میں اسکی تصريح كى كدغيب كى باتون كاعلم جيسا جناب رسول التُصلى الله تعالى عليه وسلم كوب اليابريج برياكل برجانور برجويائ كوب آياآب نے الي تفريح كى \_اگر تفريح نبیں توبطریق لزوم بھی مضمون آپ کی سی عبارت سے نکل سکتا ہے۔ ایسے مخص کو جوبياعقادر كے يا صراحة يا اشارة كے آب مسلمان بجھتے ہيں يا كافر بينوا تو جروا الجواب میں نے بیخبیث مضمون کی کتاب میں نہ لکھا لکھنا در کنار میرے قلب میں بھی اس کا خطرہ نہ گزرا۔میری کسی عبارت سے پیمضمون لازم بھی نہیں آتا۔جو مخض ایسااعتقاد یا بلااعتقاد صراحة بااشارة کے بین اس کوخارج از اسلام مجھتا ہوں کہ وہ تكذيب كرتا ب نصوص قطعيه كى اور تنقيص كرتا ب حضور سرور عالم صلى الله عليه وسلم كى \_ مسلمانو! للدانصاف كي كطمضمون سے كانوں ير ہاتھ دھرے بي لكھ كے اور بھی دل میں خطرہ تک نہ گزرا۔صاف تصریح کی اور کسی عبارت ہے لازم بھی نہیں آتا۔ چور بھی چوری کا اقرار نہیں کرتا۔ خفض الایمان چھپی نہیں چھپی ہوئی موجود وثائع بے بیاق ہرانصاف کی آنکھ دیکھ لیگی کہ جس سے بیصاف مرنا ہے وہ بقریح صری خفض الایمان میں موجود ہدن کورات کہنے ہے رات ہوجانا ناممکن یہ جولا

ے کا تیز ہیں کہ خون پوچھتا جائے اور خدا جھوٹ کرے اب تھم دیکھتا ہے جوخوداس ملعون عبارت پردیا حسام الحرمین میں علائے کرام حرمین طیبین نے توا تناہی فرمایا تھا کہ اس کا قائل کا فرمر تدہے آپ نے دو تکفیریں اور اضافہ کیں کہ جواشار قابیا کے وہ بھی کا فر ۔ جو بلاا عقاد بھی ایسا کے وہ بھی کا فر ۔ مسلمانواس سے بڑھ کراوروضو حق کی ایمانو کی کہ خودان کے موزھ بلوا چھوڑا خودان سے قبلوا چھوڑا شھد و اعسلسی انفسیسم انہم کا نوا کفرین والحمد لله رب العلمین و خسر هنا لک المبطلون وقیل بعدا للقوم الظلمین۔

(۲۲۸) وار جو ختم نبوت یر تنے اب وہ ایکا اوگاتے یہ ہیں تسكيس بخش بتاتے يہ بيں یعنی اینے نی جینے کو صل علی بعنواتے یہ ہیں (۲۲۹) ایے تام یہ انتقلالاً ببكى زبان اور دن بحرببكي اف اف کیا بہاتے یہ ہیں اکی ثالتی نی کی دم تھی یوں بیعدر مناتے یہ ہیں ان کو برا کہنا تو یہ حیلہ سنتے یا جل جاتے یہ ہیں يحيل ٨٣\_ رساله ندكوره الامداد مين اس مريد كي مفصل عبارت بيه - خواب و يكتا مول كه كلمه شريف يزهتا مول ليكن محدرسول الله كي جكه حضور ( تحانوي ) كا نام لیتا ہوں اتنے میں خیال ہوا کہ تھے سے غلطی ہوئی دوبارہ پڑھتا ہوں بیسا ختہ بجائے رسول الشصلي الله تعالى عليه وسلم كے نام كا شرفعلى نكل جاتا ہے جھ كوعلم ہے كداس طرح درست نبیں لین بے اختیار زبان سے یمی نکاتا ہے دو تین بار جب یمی صورت ہوئی تو حضور ( لیعن تھانوی ) کوایے سامنے دیکھتا ہوں اسنے میں میری بیات ہوگئ كهين بوجه رفت زمين يركر كيا اورنهايت زوركيهاته وجنخ ماري اور مجه كومعلوم موتاتها كدا عدركو كي طاقت نه إلى التع من بنده خواب بيدار موكياليكن بحى اوراثرنا طاقتى بدستور تعاليكن خواب وبيداري مين حضور كابي خيال تعابيداري مين كلمه شريف

كى فلطى يرخيال آيا تواراده مواكداس خيال كودل مدوركيا جاوے پيرايي فلطى نه ہوجائے ہایں خیال بیٹے گیا مجردوسری کروٹ لیٹ کرکلمہ شریف کی غلطی کے تدارک مين رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ير درود شريف يرم هتا مول حين پر بھى يہ كہتا مول اللهم صل على سيد نا ونبينا ومولانا اشرفعلى حالاتكاب يدار اول خواب نہیں لیکن ہے اختیار ہوں مجبور ہوں زبان اینے قابو میں نہیں اس روز ایسا ہی کھے خیال رہا دوسرے روز بیداری میں رفت رہی خوب رویا اور بھی بہت سے وجوہات ہیں جوحضور کے ساتھ باعث محبت ہیں کہال تک عرض کروں تھانوی صاحب نے اس کا وہ جواب لکھا کہ اس واقعہ میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع كرتے ہووہ تنبع سُنت ہے۔ ٢٣ شوال ٣٥ ٥- مسلمانو! يظلم عظيم ديكھا خواب كا عذر بیداری کے عذر نے خواب وخیال کردیا زبان بہکنا اتفاقیہ امرایک آ دھ بار ہوتا بندكه باربارندكه جان كركه غلط كهدر باب اورهي كا قصدكر اور يحرون كلمدكفر صریح کے اور برابر بکتارے اور ایک دومنٹ بھی نہیں دن بحرای ملعون خیال میں کے۔ یا گل تو نہ تھا کہ عقل بجائھی خودا پی خلطی پر آگاہ تھااوراس کے ازالہ کا برابر قعد كرتار بنابتاتا ب شراب يي موئ ندتها كدزبان قابويس ندهى اورشراب كانشه جب تك عقل زائل ندكرو ي زبان كوقابو ي بالكل بالرئيس كرسكا اور بابر موناايا كدون بحربهكي ون بحرقلب وزبان مين جنگ ربي ول سحيح عابتا إورزبان إا كافتيارك آپ سے آپ كفر بول رہى بمسلمانو! بھى اس كى نظير كہيں تى ہے مسلمانو! للدانصاف للدانصاف اس ني جيناوراش فعلى ني پردرود بهان كى جگداگر کوئی اشرفعلی کودن بحرمغلظ فخش گالیاں نام لے لے کردیتا اور کہتا کہ میں جانیا تھا کہ سي يجاب، من زبان كواس سے پھيرنا جا ہتا تھا كر باختيارز بان سے اشفعلى اوراس ے گر بر کوخش گالیاں نکتی تھیں ایمان ہے کہنا کیا اشفعلی اس کا بیعذرین لیتے حاشا ہرگزنہیں ہرگزنہیں غصہ وغضب میں جامہ سے باہر ہوجاتے اور بس چاتا تو کیا کچھ

دعوى تسليم ندموكا \_ شفاشريف المام قاضى عياض صفح اسه الا يعذر احد في الكفر بدعوى زلل اللسان كفريس زبان بيكنے كدعوے كوئى معدورتدركما جائے كا\_اليناعن محمد بن ابي زيد لا يعذر احد بدعوى زلل اللسان في مشل هذا الى بات من زبان بمكنے كووے يرمعذور ندر كيس كالينا وافتى ابوا الحسن القابسي فيمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم في سكره يقتل لانه يظن انه يعتقد هذا ويفعله في صحوه ليني ايك مخص نے نشے كى عالت مين شان اقدى حضور سيدعالم صلى الله تعالى عليه وسلم مين كلمه كتاخي كهاامام ابواالحن قابی نے اس کے قل کا فتوی دیا کہ اس سے مجماعاتا ہے کہ اس کے دل میں يكى خبافت ہاورائے ہوش ميں بھى ايا بكتا تھا۔ يعنى ہوش كے وقت چساتا تھا نشے میں چھیانے کی مجھندرہی کھل کھیلاد مجھوائمہنے زبان بہکنے کاعذر ندسنااور يہمى تصريح فرمادي كم بهيكي تو دوايك حرف نه كه پهرول بيكنے كى رث اور بروقت اراده دل کے خلاف زبان کی بلٹ۔ گویا زبان خودایک مستقل حیوان اس کے منھ میں تھی جے میکی طرف پھیرتا ہے اور وہ سر کئی کر کے دوسری طرف پھرتی ہے پہروں قابویں نہ آئی۔کیاکی نے اس کی نظر کہیں تی ہے یا گل ضرور گھنٹوں بکتے ہیں وہ بھی اسے دل کے ارادے سے نہ کہ زبان کا ارادہ دن بحرول کے خلاف۔ تھانوی صاحب کو اگر جمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كي عظمت عزيز موتى الرحضور كوخاتم النبيين جانة الر ایے آپ کونی کہنا کفر مانے توجواب یوں دیے کداوشیطان کے مخرے المیس بھھ ے کھیلا ہے تو کفریک رہا ہے اور دن مجریک رہا ہے اور جھوٹا ملعون ادعائے ب اختیاری زبان کرر با ہے ایس باختیاری بھی دیدندشنید۔اے عدوا یمان تو شہنشاہ تمام عالم وعالمیان کا تاج رفع مجھ بھتلی چھارہے بھی ذلیل تر نایاک کے گذے سر پر رکھتا ہے وہ نایاک سرجوان کی غلام کے سک بارگاہ کی خاک راہ کے غلامان غلام کے جوتی کے بھی قابل نبیں بچھ پر ہزار تف اور لا کھ أف مسلمان ہواور جور ورکھا تا كرتے مريهاں جواس نے محدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كودن بجر كالياں معنا میں وہی تفویت الایمان کے لفظ یاد کرو کہ بڑے سے بڑے کاحق لیکر ذلیل ے ذکیل کودیدیابادشاہ کا تاج ایک جمارے سریر۔ یہاں تھانوی صاحب کوسکین موجعتی ہےا سے شاباشی دی جاتی ہے اس لیے کہ یہاں گالیاں ان کے دشمن محمد رسول الله سلى الله تعالى عليه وسلم يريز ربي بين ان كي نبوت كي سيح بهان كران كي ..... تركي جارى ب الا لعنة الله على الظلمين ائمة وين في الكاليك عكرز بان يكفي كاعذر مانا بى نبيس اور پھر بہتے بھی تو دوا کیے حروف نہ کہ تھنٹوں پہروں بہتی ہی رہنا جو ہرگز بركزمقبول دركنار معقول بى نبيس جامع الفصولين ميس بابتسلسى بسمصيبات متنوعة فقال اخذت مالي وولدى واخذت كذا وكذا فماذا تفعل اينضا "وماذا بقى لم تفعله وما اشبهه من الا لفاظ كفر كذا حكى عن عبد الكريم فقيل له ارأيت لو ان المريض قاله وجرى على لسانه بلا قصد لشدة مرضه قال الحرف الواحد يجرى ونحوه لايجرى على اللسان بلا قصد اشارالي انه يحكم بكفره ولا يصدق لين ايك تخص طرح طرح کی مصیبتوں میں جتلا ہوا بولا کہ تونے میرامال اور میرا بچداور یہ یہ لے لیا اب اوركياكر عكاب كرنے كوره كيا كيا ہاورائ متم كالفاظ كيكافر موكيا يكم امام عبدالكريم منقول مواان ع كها كياد يكھتے تو اگر مريض كي اور تختى مرض كے باعث برکلمه بلاقصداس کی زبان سے نکلے فرمایا دوایک حروف زبان سے بےقصد بھی نکل جاتے ہیں (ندکداتی عبارت) اس میں امام نے اشارہ فرمایا کداس کے كفر كاحكم ديا جائے گا اور زبان بيكنے كا عذر نه مانا جائے گا انتى \_ فرآو \_ امام قاضى خال عر بانما يجرى على لسانه حرف واحد ونحو ذلك اما مثل هذه الكلمات الطويلة لا تجرى على لسانه من غير قصد فلا يصدق ليني زبان ے ایک آور حرف بےقصدنکل جاتا ہے استے الفاظ بلاقصدنیں نکلتے البذاب

بتو بعد اسلام اس سے نکاح پھر کر۔ تھانوی صاحب مسلمان ہوتے تو یہ جواب دیے گرنیس وہ تو مگن ہیں جامے میں پھولےنیس ساتے کہ آبا ہماری نبوت جی جارتی ہے ہمارے تام پر دروو بھانی جارتی ہے محمر فی کا تاج عظیم پھار کے سرپر رکھاجار ہا ہے لہذااس کفر بکنے والے کوز جرور کنار عبیہ بالائے طاق اور تسلی دی جارہی بتف تف تف لقد استكبر وافي انفسهم وعنوا عنوا كبيرا وسيعلم الندين ظلموا الأية الدركتين وعمار عدوست حاىست ماحى بدعت حاجى منشى تعل خال سلمكويهال كياخوب مخضرالفاظ ان مريدو پيركا كياچشا كھولنے كے ليے ان جاہلوں کے تہم کے قابل لکھے ہیں کہ اہل اسلام اسے قلوب سے فتوی لیس کیا کسی كائل الايمان كى زبان سے سوتے جا محتے كى حال ميں كلمة شريف ميں حضورسيد عالم صلی الله علیه وسلم کے نام یاک کی جگہ کی دوسرے کا نام نکل سکتا ہے یا ایساوہم بھی ہوسکتا ہے چہ جائے کہ دوسرے کی محبت اس قدر عالب ہوکہ باربار کی کوششوں پر بھی زبان ے حضور کانام ند تکے اور اشرفعلی بی کانام خواب میں کیابیداری میں نبیا کہر لیتا جائے اوراس روز ایابی کھھ حال رہے اور حضرت کا نام لینے سے مجبور ہوجائے اگرخدانه كرے كى كى الى حالت موئى موتوبيخت قبراللى اورشيطان كازبردست تسلط تعااكراى عالت يم موت آجاتى توونيا عبايمان جاتاو العياذ بالله تعالیٰ ۔ یومریدی حالت محی مریراس سے زیادہ خراب حالت میں ہمریدنے تواس کو قلطی بھی خیال کیا اور اس کے رفع کرنے کی کوشش بھی کی لیکن وہ فلطی قلب میں خوب جی ہوئی آورسرایت کی ہوئی تھی۔اس لیے وہ مجور رہا۔ پیرصاحب اس کو غلطی بھی نہیں قرار دیتے۔اوراس کے رفع وازالہ کی ہدایت بھی نہیں فرماتے بلکہ اس يرمريدكو پختة اورستفل كرنے كے لياس حالت بدكا حالت محودہ ہونا اس طرح مرید کے خاطر گزیں کرتے ہیں کہ اس میں تلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو (معنی اشرفعلی) وہ تعج سئت ہے۔اس سے اور دوسرے مریدوں کو جسارت دلائی

جاتی ہے اش فعلی کے تبع شقت ہونے کی تملی اس طرح ہوتی ہے کہ کلمہ اور دروورشریف میں اس کا نام لیا جائے اوراس کو نی کہا جائے اب کون مرید ہے جو پیر کے تبع سنت ہونے کی طرف سے تبلی عاصل کرنانہیں چاہتا۔ بیعلیم ہے کہ سارے مریداس طرح کہا کریں۔ای لیے اس واقعہ اور جواب کو۔اپنے یہاں چھاپ کرمشتیر کیا تا کہ اور مریداس رستہ پر آئیں' اور ہمارے گرامی دوست فاضل نو جوان عامی سنن مولینا مولوی مجمد عبد العلیم صاحب صدیقی میرشی سلمہ نے تو اس مہلکہ تھا نوید کے رویس مستقل تحریریں شائع کی ہیں۔ فو حسم الملمه مین عظم قدر المصطفی علیه مستقل تحریریں شائع کی ہیں۔ فو حسم الملمه مین عظم قدر المصطفی علیه افضل الصلاة والثناء قاتل اهل التو هین والجفاء آمین.

بخیل ۱۸۳ اولاً تھانوی صاحب اگر مسلمان ہوتے تو اُم المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا مسلمانوں کی ماں ہیں کوئی بے غیرت ہوتے گئے جاریجی ماں کی تجیر جورو سے نہ کریگا ٹانیا کیا کوئی مسلمان اگر واقعہ ہیں ام المؤمنین کی زیارت سے مشرف ہوتو اس کا وہم بھی اس طرف جائے گا ہر گرنہیں مگر اس اپنے نبی جینے کو تسلی بخش بتانے والے نے اپ آپ کو مجد رسول اللہ تعالی علیہ وسلم کی جگہ قائم کیا اور اپنی جوروکواُم المؤمنین کی جگہ اور صاف یہ نبست جوڑ کر کہدیا کہ وہی قصہ یہاں اور اپنی جوروکواُم المؤمنین کی جگہ اور صاف یہ نبست جوڑ کر کہدیا کہ وہی قصہ یہاں بہ بھائی اردو کارہ میں قصہ بلا اضافت لغوم ہمل ولا یعنی حکایات اور بیجا فتنہ وفساد و پہنے تان کی مستعمل ہے دو شخصوں میں فضول جھڑ ا ہوتے دیکھیں تو کہتے ہیں میں اس کیا قصہ ہے۔ ان میں روز بھی قصہ رہتے ہیں داستان امیر ہمزہ یا الف لیلہ میاں کیا قصہ ہے۔ ان میں روز بھی قصے رہتے ہیں داستان امیر ہمزہ یا الف لیلہ میاں کیا قصہ ہے۔ ان میں روز بھی قصے رہتے ہیں داستان امیر ہمزہ یا الف لیلہ میاں کیا قصہ ہے۔ ان میں روز بھی قصے رہتے ہیں داستان امیر ہمزہ یا الف لیلہ میاں کیا قصہ ہے۔ ان میں روز بھی قصے رہتے ہیں داستان امیر ہمزہ یا الف لیلہ میاں کیا قصہ ہے۔ ان میں روز بھی قصے رہتے ہیں داستان امیر ہمزہ یا الف لیلہ میاں کیا قصہ ہے۔ ان میں روز بھی قصے رہتے ہیں داستان امیر ہمزہ یا الف لیلہ میاں کیا قصہ ہے۔ ان میں روز بھی قصے رہتے ہیں داستان امیر ہمزہ یا الف لیلہ

ذخیره کتب محمد احمد ترازی کراچی ر من كوق من خوانى كيس كاورقرآن عظيم بااحاديث رضي كون كيل كالله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى عليه والم من من كرم انبيا عليم الصلاة والسلام ودير قص يهال ب شايد كفار ساليه والتقصد يهال ب شايد كفار ساليه والتقصد يهال ب شايد كفار ساليه كركونى عليه وكم كرم الأولى كريم كوكها كرته السلان رسول الله تعالى عليه وسلم كاحوال كريم سابى كى عالت كوشيه مسلمان رسول الله تعالى عليه وسلم كاحوال كريم سابى كى عالت كوشيه ويات مي نيس ويسلم كاخوال كريم سابى كالله تعالى عليه وسلم كاقعا ويات مي ويات مي ويات مي ويات مي ويات مي ويات مي الله تعالى عليه وكم كافيا عين جو واقد حضورا لذي سلى الله تعالى عليه وكم مسلماك كرم والم المؤمنين كا تقابعينه بلا تفاوت تعانوك وتعانويك كرم يها تمن توكي مسلماك كرم والا قوة الا با الله العلى العظيم وصلى الله تعالى على سيد والا حول و لا قوة الا با الله العلى العظيم وصلى الله تعالى على سيد نا ومو لانا محمد و اله وصحبه وابنه و حز به اجمعين آمين والحمد لله دب الغلمين -

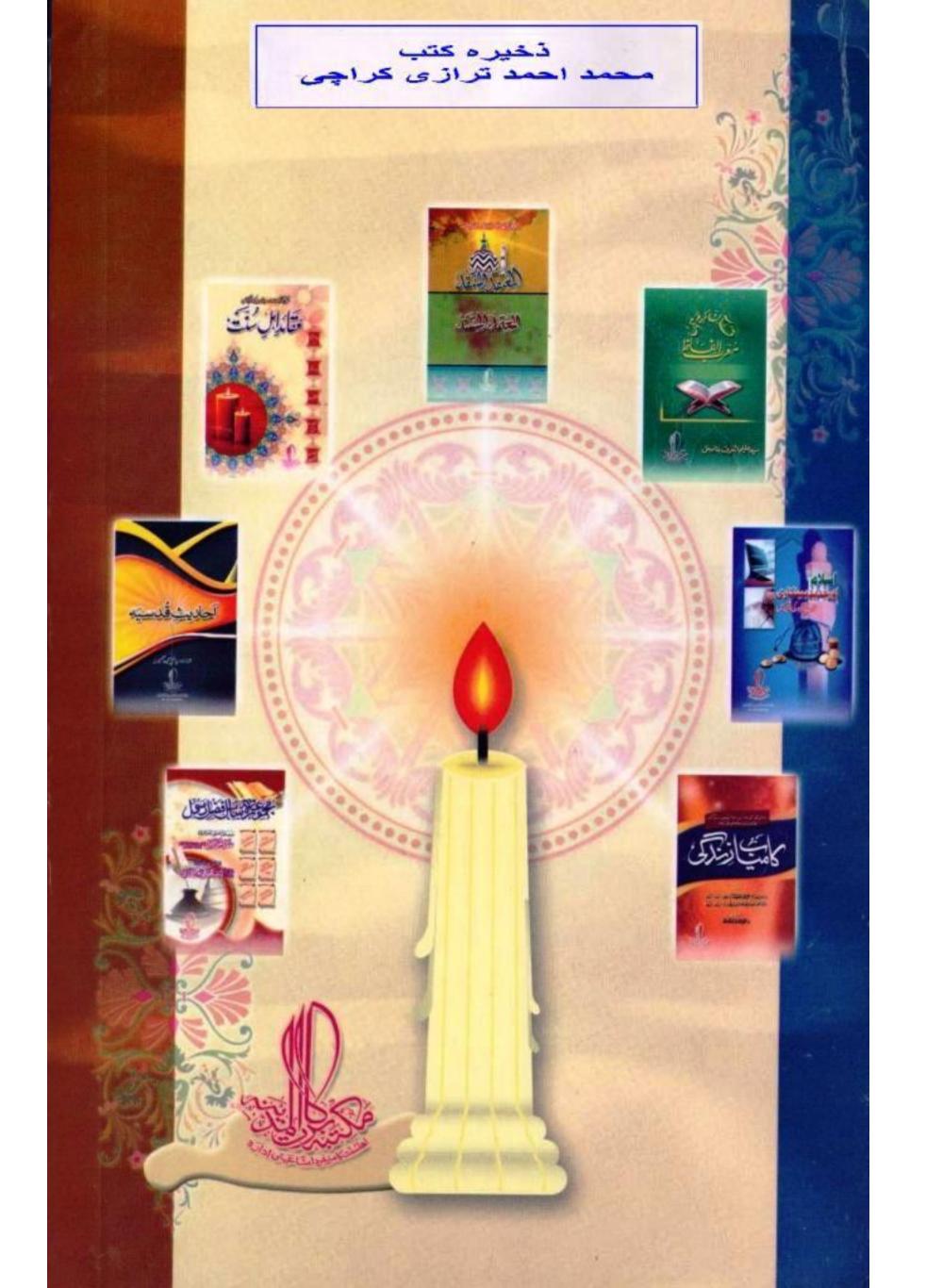